

o مثورہ کرنے کی اہمیت o عمل کے بعدمدد آئے گی۔

ن شادی کرو، لیکن اللہ سے ڈرو ن دوسروں کی چیزوں کا استعال

و طنزاور طعنہ سے بچے و خاندانی اختلافات سے اسباب اوران کا صل

حضرَت مُولانا مُفتى مُعِنَى مُعِنَى عُمِنَ اللهُ اللهُ





### JEST TOTAL

نطبات مولانامحر تقى عثاني صاحب وظلبم

منبط وترتيب 🖛 محمر عبدالله ميمن صاحب

مقام الم مجدديت المكرم وجامع مجدد ارالعلوم كواجي

اشاعت اول 🕶 جولان است.

تعداد 🖚 دو برار

ناشر مين اسلامك ببلشرز، فون: - ٣٩٢٠٠٣٣

بابتمام 🕶 ولى الله ميمن

قيت 🖛 =/ رويے

### ملنے کے پتے

- مين اسلامك پيشرز، ۱/۱۸۸-ليانت آباد، كراچي ۱۹
  - ♦ دارالاشاعت، اردوبازار، كراچى
  - + اوارواسلاميات، ١٩٠-اناركلي، لابورم
    - + مکتبه وا رالعلوم کراچی ۱۳
    - ادارة المعارف، دارالعلوم كراچي ۱۳
    - ♦ کټ خانه مظهری، گلشن ا قبال، کراچی
- ◄ مولانا قبل نعماني صاحب، آفيسر كالوني گارؤن، كراتي

براچب ممپوزر

## حضرت مولانامح تقى عثماني صاحب مظلبهم العالى

### بنع الدالفين المايخ

الحمدلله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى-امابعدا

اپے بیض بزرگوں کے ارشاد کی تھیل میں احترکی سال ہے جعد کے روز مصر کے بعد جارے دوز مصر کے بعد جارے دوز مصر کے بعد جائے ہوں ہے اور بننے والوں کے فائدے کے لیے گئے دین کی ہاتمی کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہر طبقہ خیال کے معرات اور خواتین شریک ہوئے ہیں، الجمد شدا احترکو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور بغضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالی اس سلط کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنائمی۔ آئیں۔

احتر کے معاون خصوصی موانا عبداللہ میمن صاحب سلدنے کی عرص سے احتر کے ان کے کیست تارکرنے ان کے کیست تارکرنے ان کی فشور کا ایشام کیا جس کے بارے دوستوں سے معلوم ہواکہ بغشلہ تعالیٰ ان سے بھی مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان كيستول كى تعداد اب يارسوك قريب بوكى ب أنيس على ب كركم كيستول كى تعداد اب يارسوك قريب بوكى ب أنيس على ب كركم كيستول كى تقارير مولانا عبدالله ميمن صاحب سلند في تطبيد بحى فرماليس اور ال كو چموف چموف كتابيول كى شكل عيل شائع كيا- اب وه ان تقارير كا مجموعه "اصلاحى خطبات" كى مام سے شائع كررہ بين-

ان میں سے بعض تقاریر پر احقرنے نظر الی بھی کی ہے، اور موصوف نے ان پر

ایک منید کام بھی کیا ہے کہ تقاریم میں جو احادیث آئی ہیں ان کی تخریج کر کے ان

حوالے بھی درج کردیے ہیں اور اس طرح ان کی افادیت بدھ گئی ہے۔

اس کتاب کے مطالعے کے وقت یہ بات ذہن میں وہٹی چاہئے کہ یہ کوئی باقاعدہ

تصنیف نہیں ہے بلکہ تقریروں کی سلخیص ہے جو کیسٹوں کی مدد سے تیار کی گئی ہے،

لہذا اس کا اسلوب تحریری نہیں بلکہ خطابی ہے۔ اگر کسی مسلمان کو ان باتوں سے

فاکدہ پننچ تو یہ محض اللہ تعالی کا کرم ہے جس پر اللہ تعالی کا شکر اوا کرنا چاہئے، اور
اگر کوئی بات فیر مخاط یا فیر منید ہے تو وہ یقینا احترکی کسی غلطی کا کو بھی کی وجہ سے

اگر کوئی بات فیر مخاط یا فیر منید ہے تو وہ یقینا احترکی کسی غلطی کا کو بھی کی وجہ سے

ہے، لیکن الجمد شدا ان بیانات کا مقصد تقریر پرائے تقریر نہیں، بلکہ سب سے پہلے

اپ آپ کو اور پر سامعین کو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کرتا ہے۔

ند به دف ماخد مرخوهم ند به نتن بسد موهم نف بیاد تری دنم، چد عبارت وچه معانم

الله تعالى اسيئ ففل وكرم سے ان خطبات كو خود احتركى اور قمام قاركين كى اصلاح كا ذريد بنائي، اور يه بم سب كے لئے ذخره آخرت بليت مول الله تعالى بست كا بمترين بست كريد دعا ب كدوه ان خطبات كى مرتب اور ناشركو بمى اس خدمت كا بمترين صلد عطا فرمائين - آين

محر تنتی عنانی

١١ ر رج الاقل ١١١ه

### لِسَمِ اللَّهِ الرَّكْلِي الرَّكِمْ



الحدالة "املاقی خطبات" کی گیا رموی جلد آپ تک پیچانے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں، دسویں جلد کی متبولت اور افادیت کے بعد مخلف حضرات کی طرف سے گیا رموی جلد کو جلد شائع کرنے کا شدید نقاضہ ہوا، اور اب الجمدلله، دن رات کی محنت اور کو شش کے نتیج میں صرف چھ ماہ کے اندر یہ جلد تیار ہو کر سائے آئی، اس جلد کی تیاری میں برادر کرم جناب موانا عبدالله میمن صاحب نے اپنی معروفیات کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے آپنا فیتی وقت نگالا، اور دن رات کی انتیا مور فیت اور کو شش کر کے میں رموی جلد کے لئے مواد تیار کیا، الله تعالی ان کی صحت اور عربی برکت عطا فرائے، اور مزید آگے کام جاری رکھنے کی ہمت اور قوبی حطافی اے آئی۔

ہم جاسعہ وارالعلوم کراچی کے استاد حدیث جناب مولانا محود اشرف عثانی صاحب مطلقم اور مولانا عزیز الرحمٰن صاحب مطلقم کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنا چیتی وقت نکال کر اس پر نظر ثانی فرمائی، اور مفید مشورے ویے، اللہ تعالی دنیا و آخرت میں ان حصرات کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ آئین

تمام قار كين سے دعاء كى در خواست كى الله تعالى اس مليلے كو مزيد آگے جارى ركھنے كى مداكل اور اسباب ميں جارى ركھنے كى مدائل اور اسباب ميں آسانى پيدا فرمائے۔ اس كام كو اخلاص كے ساتھ جارى ركھنے كى توثيق عطا فرمائے۔

و لى الله ميمن

# اجالي فهرست خطبات

| صفحه       |        |            |        | ات     | خطب     |            |
|------------|--------|------------|--------|--------|---------|------------|
| <b>®</b> — |        |            | الهميت |        |         |            |
| <b>(4)</b> |        | ے ڈرو      | ن التر | رو،لي  | نادی    | 0          |
| <b>@</b> — |        |            | ا عن   |        | -       |            |
| <b>W</b> — |        |            | ددآيج  |        |         |            |
| (P)        |        | تنعال      | ولكاا  | مىجيز  | פמתכנ   | <b>a</b>   |
| <b>m</b> — | ي كامل | سباب اورأل | 16:    | خلافات | باغلاني | 1          |
| (4)—       |        | يهلاسب     |        |        |         |            |
| <b>6</b>   | بب     | ם בכחני    | 11     | 11     | 1       | (          |
| <b>6</b> - |        | ء تبيراس   | 1      | 1      | 1       | <b>(A)</b> |
| <b>@</b> — |        | ، پرتھاء   | 1      | 1      |         | 9          |
| (e)—       | ىبب    | م يانجوال  | 11     | 4      | *       | 0          |
| <u>-</u>   |        | م چشاس     | *      |        | 1       | 1          |

# فہرست مضاین مشورہ کرنے کی اہمیت

| صغر |    |   | عنوان                           |
|-----|----|---|---------------------------------|
| ۳.  |    |   | -                               |
| 4   |    | - | شورہ کیسے فل سے کیا جائے ؟      |
| ۲۱  | ** |   | اجهوریت کی نامای کی وجه         |
| **  |    |   | الحوب كاأشخاب                   |
|     |    |   | "جمهوريت" اور" شوائيت كا فرق    |
| 44  |    |   | ن کے امرے مٹورہ کا              |
| "   |    |   | ون محمعا الات من على مصفوره كري |
| -6- |    |   | مثوره محسلة الميت كامروست       |
| "   |    |   | كن معاطات مي مشورة كياجائة ؟    |
| 0   |    |   | " مشر الحابيلافرض : الميت بونا  |
| "4  | 4. |   | دورسرا فرض ا مانت داری          |
| 4   |    |   | مثوره ديني مضرورة غيب بأنزب     |
| 14  |    |   | نشير التميافرض: رازداري         |
| A   |    | 2 | راز فاكش كرناكناه               |
| "   |    |   | چۇتخافرض جىج مىشورە دىنا        |
|     | 4  |   |                                 |

| صفى | عنوان                                     |
|-----|-------------------------------------------|
| 49  | " مشير كاعمر طرا مونا صروري فهي           |
| 4   | برے آپ، عرمیری زیادہ                      |
| 4-  | الم عمرون اور چپوٹول مے مشورہ             |
| "   | صلح حدسيب ما واقعه                        |
| M   | حضرت ام سلمرضى الشعنها سے آپ كامشوره كرنا |
| "   | اسمشوركانتيجه                             |
| 44  | جذبات كي تسكين كأنام دين نبي              |
| 40  | بيارا درقا كركيسا بو ؟                    |
| "   | قائد موتوايسا                             |
| 44  | مشورة برعل صرورى نهي                      |
| 1   | حضرت بريره رضى الترعنها كاواقتد           |
| 14  | حصرت مغيث رضى الترعذى حالت زار            |
| MA  | آپ كاحكم ب يامشوره ؟                      |
| "   | صحابیات کی فراست                          |
| 19  | حكم ادر شور _ يس فرق                      |
| ۵٠  | خلاصب                                     |
| 21  | شادی کرو، لیکن الترسے ڈرو                 |
| 24  | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |
| 24  | حفور کے ارمانے میں تکاح کے وقت نصیحت      |

| 1    |                                   |
|------|-----------------------------------|
| صو   | عنوان                             |
| 30   | نکاح کے دقت خطبہ                  |
| ۵۵   | ثكاح أيك عبادت                    |
| 4    | خطبة تكاحين بين آيات              |
| 7    | يهلي آيت                          |
| 34   | دوسری آیت                         |
|      | تبيری آیت                         |
| DA.  | تينول آيتول بي تقوى كا ذكر        |
| 9    | نكاح، فطرى خوابش بورى كرف كاراسنه |
| 4.   | نكاح كے لئے خطبہ شرط نہيں         |
| 71   | مركت والانكاح                     |
| *    | ہم نے تکاح کوشکل بنادیا           |
| 11   | سادگی سے نکاح کرنے کا ایک داقعہ   |
| 19-  | برسا دگی آپ بھی اختیار کریں       |
|      | ضريت مابركونوازن كاليك واققه      |
| 10   | سادگی سے نکاح کا دوسرا واقعہ      |
| 14   | دومرول كوبلاف كاابتمام            |
| ,    | آج بم ف ملال كوشكل بناديا         |
| IA · | ين جزول مي اخرمت كرو              |
| 14   | ال نفنول رسمول كوچيوثرو           |
| 4.   | على الاعذان تكاح كرد              |

| سخ | عنوان                                     |
|----|-------------------------------------------|
| 4. | كاح كے بذك مجدي شور وثغب                  |
| 41 | عبادت مي گن مى تىزى ت                     |
| 47 | انكاح كي تحلي كذبول سے ياك بو             |
| 45 | خرار دواجى زندگى كے كے تقوى كى مروست      |
| 40 | " اوٹٹر کا خرف" حقوق کی اوائیگی کاسکتا ہے |
| 0  | ية دريم عادمت ب                           |
| 40 | آج بحدام بدلكربات نهي                     |
| 44 | بینکا ایخ کون روک سکتاہے ؟                |
| •  | ہرکام کی درستگی تقویٰ میں ہے              |
| 44 | الكاع كرناست ب                            |
| 44 | نكاح خا زانون كوجور نے كا ذرايد           |
| 49 | دنياكى بترن چر " نيك فاقن "               |
|    | دنباكرجت                                  |
| A+ | تين چيزون كاحصول نيك بختى علامت           |
|    | مركت والانكاح                             |
| 44 | طنز اورطعنه سے بچئے                       |
| 41 | حتیق آفت اور مصیبت                        |
| 4  | ونیا غم اور خوشی سے مرکب ہے               |
| A4 | الماريدوين برمصيب واتع ند مو              |

| مغر        | عنوان                                   |
|------------|-----------------------------------------|
| 14         | ہاری سوج اور علم کا محور د نیا کو شدینا |
| ΑÀ         | تمام كناه آفات ين                       |
| 44         | ایک مومن به چار کام نبیس کرتا           |
| 4          | طعنہ کیا چز ہے؟                         |
| q.         | زبان ہے دل زخی ہو جاتے ہیں              |
| 4,         | مومن کے جان ومال اور عزت کی حرمت        |
| 95         | ا ایبا هخص کعبہ کو ڈھانے والا ہے        |
|            | مو من كادل جل كاه ب                     |
| 93"        | مسلمان کا دل رکھنا موجب ثواب ہے         |
| 90         | ا کی سوال اور اس کا جواب                |
|            | ایک مؤسن دوسرے مؤمن کے لئے آئید ہے      |
| 94         | آئیدے تعبیہ دینے کی وجہ                 |
| 41         | فلطی بتائے، ذلیل شہ کرے                 |
| *          | "طنتر"ایک فن بن حماہ                    |
|            | البياء طنز اور طعنه تهيل دية تھے        |
| 94         | ميراايك واقنه                           |
| <b>↑</b> A | يدكماب مس مقعد الكعي ا                  |
| 11         | یہ انبیاءً کا طریقہ نہیں ہے             |

| صفح  | عوان                                          |
|------|-----------------------------------------------|
| 1    | حعرت موسیٰ علیه السلام کوانله تعالیٰ کی ہدایت |
| "    | حق بات کوئی لٹھ نہیں ہے                       |
| 1-1  | حعرات انبیاء کے انداز جواب                    |
| 1.7  | حصرت شاه اساعيل شهيد كاواقعه                  |
| 1-9- | ترکی به ترکی جواب مت دو                       |
| 1.5  | انتقام کے بجائے معاف کردو                     |
| "    | بزر موں کی عنگف شائیں                         |
| 1-0  | میں اپناوقت بدلہ لینے میں کیوں ضائع کروں      |
| 1-7  | پہلے بررگ کی مثال                             |
| "    | ووسرے بزرگ کا انداز                           |
| 1-4  | بدله لیما ہمی خر خوابی ہے                     |
| 1-4  | الله قعالي كون بدله ليخ جين؟                  |
| 1-4  | پہلے ہزرگ کا طریقہ سنّت تھا                   |
| 4    | معا <b>ف کرنا ب</b> اعث اجر و تواب ہے         |
| 116  | طعنہ سے بھیں                                  |
| 11   | حضرت صديق اكبررضى الله تعالى عنه كاواقعه      |
| 1194 | یدوعا کے الفاظ                                |
| "    | ي لعنت جائز ہے                                |

| صفحه | عذان                                   |
|------|----------------------------------------|
| سااا | فخش موتی کرنا                          |
| 11   | بد گوئی کرنا                           |
| "    | يبوديوں كاميكآرى                       |
| 114  | نری زینت <sup>بخش</sup> ق ہے           |
| 1/4  | حسور ﷺ کی اخلاق میں مجمی اجاع کریں     |
| 11   | لعنت كاوبال                            |
| 119  | عمل کے بعب دید در آئیگی                |
| 177  | يكي اور بدى كى جروا                    |
| 175  | ہر نیکی کا ثواب و س منا                |
| ,    | ر مضان اور شوال کے چھے روز وں کا تواب  |
| ire  | برائی کا بدله ایک گنا                  |
| 170  | كراماً كاتبين ميں ايك امير دوسر امامور |
| 144  | الله تعالى عذاب دينا نهيس حاييج        |
| 4    | بندوں کو معاف کرنے کا قاعدہ            |
| ira  | مناہوں ہے توبہ واستغفار تریں           |
| "    | الله تعالیٰ کی رحمت                    |
| 119  | قرب خداو ندی کی مثال                   |

| صغم  | عنيان                                        |
|------|----------------------------------------------|
| 11"- | نوازنے كااكب بهانه                           |
| "    | یہ بہت بڑاد موکہ ہے                          |
| ا۳ا  | عمل خود کرنا پڑے گا                          |
| 177  | ا چی طلب اور کو مشش شرط ہے                   |
| ٦٣٣  | ہر معروه يس ني كے عمل كاد طل                 |
| 177  | مجود کے طور پر کھانے ہیں برکت                |
| 110  | کماناتم باور، برکت ہم والیس مے               |
| 3    | پانی میں بر کت کا واقعہ                      |
| 187  | يد بيضاء كالمعجز ه                           |
| 174  | جب چلو گے توراستہ کھلتا چلا جائے گا          |
| 1PA  | کناہ چھوڑنے کی کوشش کرو                      |
| 11   | منے سے شام تک کے کاموں کا جائزہ لو           |
| 179  | قدم بدهاؤاور پر دعا كرو                      |
| 16.  | حضرت بوسف عليه السلام كاوروازے كى طرف بھاكنا |
| ואו  | مراش تعاتی نے اپ سے کاکام کرلیا              |
| Irr  | رات <b>کو</b> سوتے وقت ہے کرلو               |
| "    | می ای کر دید عبد کرلو                        |
| 16,2 | صح بيه دعا كرايا كرو                         |

| صخر   | عنوان                                         |
|-------|-----------------------------------------------|
| الدلد | آج کو گزشته کل سے احجما بناؤ                  |
| البح  | دوسرول کی چیزول کااستعال                      |
| 10.   | د دسر ول کو تکلیف د یکرایتا مفاد حاصل کرنا    |
| 121   | دوسرول كوتكليف د يكرلباس ياشهرت حاصل كرنا     |
| 104   | دور ے کی چے لین                               |
| 104   | "مولويت" يج كوي نيل                           |
| ۱۵۴۲  | المام الوصنيفة كي وصيت                        |
| ý     | حضور صلى الله عليه وسلم كى احتياط كاايك واقعه |
| 100   | امت کے لئے سبق                                |
| 121   | ا ١١ ك جواب ك الله محم كرنا                   |
| "     | علاء کا اماد ہے ساکل فالنا                    |
| 184   | الميل والى حديث سے ١١٠ ساكل كا استبلا         |
| ΙΔΛ   | とうとりとから かんりゅんり                                |
| 109   | ذكرك لئے مجم كرنا جائزے                       |
| 4     | وومرے کی واہدے مجم کرنا                       |
| 14.   | كى قوم كى كوزى كواستعال كرنا -                |
|       | ميزبان كے محركى ير استعال كرنا                |
| मभा   | یے کرے عروافل ہونے کے لئے اجازت               |

| صغر  | عنوان                                   |
|------|-----------------------------------------|
| 171  | اطلاع کے بغیر دومرے کے گھر جانا         |
| יידו | خوش ولی کے بغیر چندہ لینا               |
| וזת  | عام مجمع میں چندہ کرنا                  |
| 170  | غزوہ تبوک کے واقعہ سے اشکال اور جواب    |
| 144  | چنده کرنے کا صحح طریقہ                  |
| 4    | عاریت کی چیز جلدی وایس ند کرنا          |
| 174  | کتاب لیکرواپس نه کرنا                   |
| 179  | خالرانی اختلافات کے سباب وران کامل رہوت |
| 141  | امن فحریہ کے عکیم                       |
| 4    | موال کے ڈریعہ طلب پیدا کرنا             |
| 144  | وین کی طلب پیدا کریں                    |
| 1<1  | "طلب"بے چینی پیدا کرتی ہے               |
| "    | صحابه عظیماور دین کی طلب                |
| 1éa  | حضرت منظله هنائه کو فکر آخرت            |
| (44  | حضرت فاروق اعظم مخالشرعه أورفكر آخرت    |
| 144  | طلب کے بعد مرد آتی ہے                   |
| "    | نماز کے ذریعیہ قرب خداوندی              |
| 144  | روزے کی نضیات                           |

| معر | عنوان                                             |
|-----|---------------------------------------------------|
| 149 | صدقه کی نشیلت                                     |
|     | ب ے افضل عمل جھڑے ختم کرانا                       |
| 100 | صلح کرانا نظل نماز روزے ہے افضل ہے                |
| IAI | آپس کے اختلافات دین کو مونڈنے والے میں            |
| IAP | بنگروں کی نحوست                                   |
| *   | مصالحت کیلئے آپ بھا کا جماعت چھوڑ دینا            |
| IAP | جنّت علم جي مين مكان د لانے كي ضانت               |
| IAM | یه صانت دوسرے اعمال پر خبیں                       |
| IAA | قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں                     |
| PAL | صبثی غلام حاکم کی ا تباع کرو                      |
| 4   | آج زندگی جہنم بنی ہوئی ہے                         |
| 144 | لوگوں کے در میان اختلاف ڈالنے والے کام کرنا<br>ھن |
| IAA | ابيا تخفس حجموثا نهيس                             |
| 149 | ریم مسلمان کیلئے وعا ہے                           |
| 19- | ابلیس کا صحیح جانشین کون ؟                        |
| 197 | نفر تیں ڈالنے والا بڑا مجرم ہے                    |
| "   | جھڑوں ہے کیے بھیں؟                                |
| 191 | جھڑے فتم کرنے کی ایک شرط                          |

| صفحه | عنوان                                    |
|------|------------------------------------------|
| 191" | حاجی امداد الله صاحب رحمة الله علیه      |
| 191  | ا تنحاد کیلئے دوشر طیں ، تواضع اور ایثار |
| 190  | ا تحاد میں ر کاوٹ '' تکبر ''             |
| 194  | راحت والی زندگی کیلئے بہترین نسخه        |
| "    | اليجمع تو قعات وابسة نه كرو              |
| 194  | وشمن سے شکایت نہیں ہوتی                  |
| 4    | صرف ایک ذات سے تو قع رکھو                |
| 194  | ا اتحاد کی پہلی بنیاد '' تواصنع''        |
| "    | ا تحاد کی دوسر ی نبیاد ''ایثار''         |
| 199  | صحاب کرام طالعاور ایثار                  |
| 7    | ايك محاليٌ كا يثار                       |
| F-1  | اياركا مطلب                              |
| 4    | ا کی شخص کی مغفرت کا واقعہ               |
| 1.7  | خود غرضی ختم کردو                        |
| 7.7  | پندیدگی کا معیار ایک ہو                  |
| 4-6- | دوسرے پیانے شم کردو                      |
| F-4  | خانداني اختلافات كادوسراسبب              |
| r-9  | اسلام میں ربیانیت نبیں                   |

| صفحه | عنوان                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------|
| rı.  | ساتنی رہنے ہے تکایف بہنچے گ                                    |
| PH - | الله تعالیٰ کی قدرت کاملہ انسان کے چبرے میں                    |
| rir  | ر گوں کے اختلاف میں قدرت کا نظارہ                              |
| "    | الگلیوں کے بوروں میں اللہ کی قدرت                              |
| rim  | ا نگو شھے کی لکیروں کے ماہرین کا دعویٰ                         |
| "    | ہم انگوشھے کے پورے کو دوبارہ بنانے پر قادر ہیں                 |
| רור  | یه آیت س کر مسلمان جونا                                        |
| rio  | الله تعالى كى قدرت كالمه                                       |
| "    | ر دوانسانوں کے مزاج میں اختلاف                                 |
| 414  | صحاب کرام رضی الله تعالی عنهم کے ٥٠٠ج مختلف تھے                |
| 114  | ازواج مطبرات اور حضور ﷺ کے در میان ناتفاتی                     |
| 4    | حضرت عائشة كى حضور جي اراضكى                                   |
| MA   | میاں بیوی کے تعلق کی حیثیت نے ناراضگی                          |
| 119  | حضرت ابو بمر پہاور حضرت عمر پہنے کے مز اجول میں اختلاف         |
| 44.  | حضرت ابو بکر پنظمه اور عمر پنظه کے در میان اختلاف کا ایک واقعہ |
| rrr  | مزاجوں کااختلاف حق ہے                                          |
| 773  | صبر نہیں کرو گے تو لڑائیاں ہو تگی                              |
| 224  | تكاليف سے بحيخ كاطريق                                          |

| صفحه  | عنوان                               |
|-------|-------------------------------------|
| 470   | مرف اچھائيوں کی طرف ديکھو           |
| rry   | ا کیک د کچسپ واقعه                  |
| 4     | بیوی کے کاموں کو سوچو               |
| 774   | برائیوں کی طرف د صیان کرنے کا متیجہ |
| PFA   | ہو سکتا ہے کہ تم غلطی پر ہو         |
| "     | د ونوں اپنی جگه پر در ست ہوں        |
| rre   | سیدها کرنا چاہو کے تو توڑ دو مے     |
| rr    | عورت کا حسن میز هے پن میں ہے        |
| ,     | میرها ہونا ایک اضافی چیز ہے         |
| וייין | عورت کا نیز هاین نطری ہے            |
| rmr   | بره صيا ادر عقاب كا واقعه           |
| rrr   | للمجمعى سكون نصيب نهبين بوكا        |
| "     | ووسروں کی حکالیف پر صبر             |
| ***   | تتهبين ئيا فائده حاصل بو گا؟        |
|       | صر کرنے کا ج                        |
| rrs   | بدل لینے ہے کیا فائدہ؟              |
| rr4   | برا بر کا بدله لو                   |
| "     | خلاصه                               |

| ī     | 11                                         |
|-------|--------------------------------------------|
| صغر   | عوان                                       |
| tr9   | فانداني اختلافات كاتبيراسبب                |
| ۲۳۲   | دوسر وں ہے چینچے والی تکلیفوں پر مبر       |
| ۲۳۳   | سب نے زیادہ صبر <sup>اگر</sup> نے والی ذات |
| لماما | الله تعالی کی برد باری د کیجئے             |
| ۲۲۵   | الجمهوريت كافلسفه مانئه كالمتيجب           |
| 4     | کافروں کے ساتھ دمشن سلوک                   |
| ۲۳۲   | اللہ تعالٰی کے اخلیق اپنے اندر پیدا کرو    |
| ۲۳٤   | و نیا میں بدلہ نه لو                       |
| 11    | معاف کرنا بہتر ہے                          |
| I'm   | "منرت میال بی نور مم کالیک واقعه           |
| 74-   | ممی کی طرف ہے '''بنف ''ندر کھو             |
| "     | بدله القدير تچوژ وو                        |
| 141   | مِرِ انسان اپنے فرائنس کو ادا کرے          |
| 4     | د وسروں کو تکایف مت دو                     |
| 741   | بیف جسٹس کار وزانہ و وسور کعت نفل پڑھنا    |
| rar   | یہ ناانسانی مجھ سے ہو تن                   |

| _   |                                           |
|-----|-------------------------------------------|
| صفح | عنوان                                     |
| tar | حقیقی مسلمان کون ؟                        |
| 100 | حضور اقدس ﷺ کی تربیت کاانداز              |
| "   | نے مسلمانوں کے در میان مال ننیمت کی تقتیم |
| PAY | منافقین کا کام لڑائی کرانا                |
| 704 | آپ ﷺ كا حكيمانه خطاب                      |
| 104 | حضور ﷺ کے خاص الخانس کون تھے؟             |
| 124 | انصار صحابة كوصبر كرنے كى وصيت            |
| 14. | انصار محابه "کااس دصیت پر عمل             |
| ,   | انصار کے حقوق کا خیال رکھنا               |
| 141 | ہر شخص اپنے حقوق بجالائے 🔹                |
| "   | آ تی ہر شخص اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہا ہے |
| 777 | ہر انسان اپنا جائزہ لے                    |
| 777 | ا خلاصہ                                   |
| 770 | خانداني اختلافات كاجو تحاسب               |
| 771 | اختلافات كاايك اور سبب                    |
| "   | ملکیت ممتاز ہونی چاہئے                    |

| صفح                                                                | عنوان                                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 779                                                                | باپ ہینے کا مشتر کہ کار وبار             |
| 14-                                                                | جعد میں جنگاڑے کھڑ ہے ہوگئے              |
| 141                                                                | معاملات صاف :ول                          |
| "                                                                  | ميراث فورا تشيم كره و                    |
| 747                                                                | ميراث جلد تقتيم نه كرنے كانتيجہ          |
| r <r< th=""><th>گھر کے سامان میں <b>ملکینوں</b> کا متیاز</th></r<> | گھر کے سامان میں <b>ملکینوں</b> کا متیاز |
| ,                                                                  | حعنرت مفتى صاحب كاحتياط                  |
| 740                                                                | بھانیوں کے در میان مجھی حساب صاف ہو      |
| *                                                                  | مکان کی تغییر اور حساب کی صفائی          |
| 144                                                                | ووسر ب كو مكان و يينه كالصيح طريقة       |
| 144                                                                | نمام مسائل کا حل، شرایعت پر عمل          |
| 74.4                                                               | خلاصہ                                    |
| 149                                                                | خاندنی اختلافات کا پانچوال سبب           |
| 74 7                                                               | نا تذنی کا ایک اور سبب                   |
| 14 P                                                               | اپنے بھائی ہے جھٹزانہ کرو                |
| 144                                                                | فضر ور قاعد الت ہے رہوع کرنا             |
| 4                                                                  | البيث و مباحثه نه كرو                    |
| 110                                                                | جمَّنزے ہے علم کانور چلاجاتا ہے          |

| صفحہ | عنوان                                                |
|------|------------------------------------------------------|
|      |                                                      |
| 740  | تمہاری ذمتہ داری ہات کہ نجا دیتا ہے                  |
| PAY  | شکوه و شکایت نه کریں                                 |
| ra 4 | اس کے عمل کی تاویل کر لو                             |
| PAA  | حفرت مفتى عزيزالرحمن صاحب كاطرزعمل                   |
|      | ا پناول صاف کرلو                                     |
| 1/19 | په د نيا چندروزه ې                                   |
| 14.  | كل كيا يقيد؟ آن كيا: وكن                             |
| 141  | كونسانداق جائز يه؟                                   |
| 11   | نه اق اژانااور ول گلی کرنا جائز شبیس                 |
| 191  | انسان کی عرات "بیت الله" ے زیادہ                     |
| 191  | ایا نداق دل میں نفرت پیدا کرتا ہے                    |
| 491  | و عده کو بور اگر و                                   |
| "    | منافق کی تین علامتیں                                 |
| 140  | بچوں ہے کیا ہوا و عد و پورا کر و                     |
| 111  | اصول ادر ضوابط کی پابندی نه کرنا وعده خلافی ہے       |
| *    | جو قوانین شر بعت کے خلاف نہ ہوں ان کی پابندی لازم ہے |
| 194  | قوانین کی خلان ورزی و عد و خلائی ہے                  |
| 111  | ٹریفک کے قوانین کی پابندی کریں                       |

| سني          | عنوان                           |
|--------------|---------------------------------|
| 191          | ہے روز گاری الاؤنس وصول کرنا    |
| 111          | فلاصه                           |
| ۳۰۱          | خاندنی اختلافات کاچشاسبب        |
| ۳۰٫۳         | يه برن ديات ب                   |
| 1.0          | وه نبائت دار ہے                 |
| P-4          | جهو نامیڈیکل سر ٹیقلیٹ          |
| 14.4         | مدارس کی تصدیق کرنا             |
| r-A          | المجهونا كيركنر سر ميفليث       |
| 7.9          | آن سر نیقلیٹ کی کوئی قیمت نہیں  |
| "            | یہ بھی اختلا فات کا سبب ہے      |
| <b>37)</b> - | گزشته کی تلافی کیسے کریں؟       |
| PH.          | حضور عَلَيْكَ كا معافى ما نَكنا |
| 111          | حضور عليه كااعلى مثام           |
| 414          | ایک سحالی کا بدله کیل آنا       |
| ۳۱۳          | سب سے معافی تا اِنی کرااو       |
| "            | حضرت تھانو ئ کا معافی ما تگنا   |

| <u> </u> |                                     |  |
|----------|-------------------------------------|--|
| صفح      | عنوان                               |  |
| TID      | حضرت مفتى اعظم كامعانى ماتكنا       |  |
| 14       | اپٹاکہا شنامعاف کرالو               |  |
| 1-14     | جن کا پتہ نہیں ان سے معافی کا طریقہ |  |
| *        | ان کیلنے بیہ د عا فرمادیں           |  |
| TIA      | زنده كوايصال ثواب                   |  |
| 719      | عمومي وعاكرليس .                    |  |
| ,        | ایک غلط خیال کی تروید               |  |
| rri l    | فلاص                                |  |
|          |                                     |  |
|          |                                     |  |



| 1.4                          |      |                |
|------------------------------|------|----------------|
|                              |      |                |
| سجدبيت المكرم كلش آفبال كأجي | جامع | مقام خطاب _    |
|                              |      | ر<br>رقت خطاب_ |
| ., ,                         |      | تدادمنات_      |
|                              |      |                |
|                              | "    | مسلەنمبر_      |
|                              |      |                |
|                              |      |                |
|                              |      |                |
|                              |      |                |
|                              |      |                |
|                              |      |                |
|                              |      |                |
|                              |      |                |
|                              |      |                |
|                              |      |                |
|                              |      |                |
|                              |      |                |
|                              |      |                |
|                              |      |                |
|                              |      |                |
|                              |      |                |
|                              |      |                |
|                              |      |                |
|                              |      |                |

#### سمالقدار تهن انرجيم

### مشورہ کرنے کیا ہمیت

الحمد فه نحمده ونستعيم ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، وبعود بالله من شرور انفسا ومن سيئات اعماليا، من يهده الله فلا مصل له ومن يضلله فلا هادى له، ونشهد ال لا اله الا الله وحده لا شربك له ونشهد ال سيدنا وبينا ومولانا محمدًا عنده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم بسبب كثيرا اما بعد:

فأعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمٰن الرحيم ﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَعْفَرُ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فَى الاَمْرِ فَاذَا عَرِمَتُ فَتُوكُلُ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُنُوكَلِيْنَ ﴾

رآل عمران: ١٥٩)

آمنت بالله صدق الله مولانا العطيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذالك من الشاهدين والشاكوين والحمد لله رب العلمين

تمهيد

بزرگان محت موبرادران مزیزاب اسان کواپی زندگی بین ایت م سے بیش آت بین جن بین اس لویہ شش بوتی ب کریے عام برول یا اس بول ایا اس سامنے کنی راستے ہوت میں، اب س و شخش بوتی ب کہ کو آسار استہ اختیار کرول ؟ حضور اقد س بی بریم سلی اللہ مایہ و س س ایت مواقع کے لیے و کامول کی ہدایت وی ہ اید اشخار و کر ، ۱۰۰۰ مشور و کرنا۔ استخار و کا بیان پچیلے جمعہ کو بقدر ضرور ہ الجمد مند ، اگر تمان یہ بیان احد اس خطبات کی جمد و س میں شاکع ہو چکا ہے) دوسری چیز جس کا اس حدیث میں بیان ہے۔ وہ ہے اسشور و " یہ مشور و بھی وین کا ایک نظیم باب ہے۔ القد تعالیٰ نے مسلمانوں کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے فروایا

الواهرُهُم شُورِي لينهُمُ '' ﴿ ﴿ مِنْ ١٩٠٠

لیتی ان کے معاملات آئیں میں مشور ۔ . ، و . ید یفی کے جات میں۔ جو است میں اللہ علیہ و سلم کو اللہ است میں اللہ علیہ و سلم کو اللہ اللہ علیہ و سلم کو اللہ اللہ علیہ و سلم کو اللہ اللہ علیہ عظم دیتے ہوئے فرمایا

"وَشَاوِرْهُم فِي الأَمْرَ" ( آلِ مراني ١٥٩)

بعنی آپ صحابہ کرام ہے اپنہ والمات میں مسور و ایا کریں۔ لبذا جب نبی آ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کومشورہ کریہ: فاعظم دیا جارہا۔۔۔ وسم جیسے اوگ تو بطریق اولی مشورہ کے محاج میں۔۔

مشوره كيب شخص سے كيا جائے؟

ليكن والأوجور بالمصالح للمصالح المتعالي المحالي المحالين المحاري والماري

(۱) جن و ت ياب أبه مشوره بميث يب مطعن من مرتاح بين في وال

متعلقہ معاطے بیں پوری بصیرت عاصل ہو، بب ایسے شخص کے پاس جا کر مشورہ کریں گے توانقہ تعالی اس بیس بر کت عطافر ما تیں گے، لیکن اگر ہم نے ایسے شخص سے مشورہ کیا جس کو اس معاطے بیس کوئی علم اور کوئی بصیرت عاصل نہیں ہے، اولا تو وہ شخص مشورہ ہی کیادے گا،اور اگر مشورہ دے گا تواس مشورے ہے فائدہ کیا ہوگا۔ لہٰذا جس شخص ہے ہم مشورہ لینے جارہے ہیں،اس کے بارے میں پہلے اچھی طرح معلوم کرلیں کہ وہ مشورہ کا اہل بھی ہیا تہمیں؟اگر وہ اہل ہو تواس سے مشورہ لینے سے پہلے عاصل نہیں۔

مشورہ لین سے بچھ حاصل نہیں۔

### " جمهوریت "کی ناکامی کی وجه

اسلام کے نظام حکومت کی "شورائیت" میں اور موجودہ دور ک 'جمہوریت" مں میں برافرق ہے۔ جمہوریت کاجو نظام اس وقت یوری دنیا میں چھا گیا ہے،اس فقام جمہوریت میں بد تہیں ویکھا جاتا کہ جس سے مشورہ ایا جارہا ہے وہ واقعة مشور ووینے كا الل بھى ہے يا نہيں؟ اس كو اس معالمے ميں جسے بت یھی حاصل ہے**یا نہیں** ؟ ونیا بھر کے اہم معاملا**ت می**ں مشورہ کرنے کے ئے بالغ رائے و کھی کی بنیاد پر ایک جماعت کا انتخاب کر لیا، اس انتخاب کے نتیج میں ایک ہے ایک دنیا پر ست، نمکار، عیّار شخص ووٹ حاصل کرنے کے لئے کھڑا ہو کیا، اور پھر بالغ رائے دہی کی بنیاد پر انتخابات شر وع ہوئے، اب ہر ایک سے یہ او تھا جار ہاہے کہ تمہارے نزویک یہ آدمی ٹھیک ہے یا نہیں؟ پھر انتخابات جی سای جاعتول کی بنیادول مر ہونے والے جس میں یارٹی کے منتورول کی بنید پرووٹ دیے جاتے ہیں۔ جس کامطلب یہ ہے کہ جو تحق دیبات کارینے والا کاشت کار ب اور كسان ب، جو يجاره غير تعليم يافت ب، وه ووث دين ي يبلي تمام یار ٹیول کے مغشوروں کا مطالعہ کرے ،اور پھرید فیصلہ کرے کہ کونس یارٹی ملک کے حق میں مقید ہے، اور پھر اس یارٹی کے نامز د تخص کو ووٹ دے۔ پھر عام

#### ناابلول كالمتخاب

بر حال التخابات بے نتیج میں بولوں المبلی میں بنج وہ واائل ہون بر المبادور ورق قوم اللہ مون بر المبادور ورق قوم اللہ بر اللہ مشور بر دیتے تیں اور پورق قوم اللہ بر مصور بر دیتے تیں اور پورق قوم اللہ بر مصور باللہ معیار بر میں باہدت کا کوئی معیار بر اور نہ شخب بونے والے میں اہیت کا کوئی معیار بر اور نہ شخب بونے والے میں اہیت کا کوئی معیار بر کو اس می مم ۱۸ سال یا الم سال ہو اور اس کا کام ووز اسف کے اندر ورت ہو، بس یہ المہت ہے۔ اب یہ دکھناکہ وہ تعلیم یافت ہے بہر کو تعلیم یافت ہے بہر کی اس کا تعریب کو تعلیم یافت ہے والے میں اس کا تنجہ بہر ہے کہ انگو تھا چھاپ اوگ متیب ہو کر اسمبلی معیار جہیں۔ اس کا تنجہ بہر ہے کہ انگو تھا چھاپ اوگ متیب ہو کر اسمبلی میں چنج جات ہیں۔

### "جمهوريت"اور"شررائيت "كافرق

اسلام میں "شرایت" ضرور ہے، لیکن مجلس شور کی کے لئے معیدراہلیت ہے، پینی ایت شخص ہے مشورہ کرد جو اس کام کی اہلیت رکھتا ہے اور اس کی نصیر ہے رکھتا ہے۔ اسلام کی "شورائیت" اور موجودہ مغربی جمہوریت میں یمی بڑا فرق ہے، جمہوریت میں ایشیت کی بنیاد پر فیطے ہوتے میں، جب کہ قر آن کریم کالرشادے

أر آپ زمين كر بنه والول من المثركي اتباع كرو كے تو وواللہ ك

رائے سے تم کو گر و کردیں گے۔ البذاجب کی کے پاس مشورہ کے لئے جاؤ تو پہلے بیدد کیموکد اس شخص کواس معالمے میں بصیرت عاصل ہیا نہیں؟

فن کے ماہر ہے مشورہ کرو

مثل بعض لوگ جمع ہے مشورہ کرتے ہیں کہ فلاں پیاری ہیں جبتا ہوں،
آپ مشورہ دیجے کہ کس طرح آس کا علاج کر اؤں اور کس ہے کر اؤں ؟ اب ہیں
پیاری کو اور اس کے علاج کو کیا جانوں، بھائی! کس طبیب اور ڈاکٹر کے ہاں جاؤ، اگر
اس بارے ہیں جمع ہے مشورہ کروگے تو اس سے کیا حاصل ہو گا! جو شخص وہ کام
جانبانہ ہوتو دہ اس کے بارے ہیں کیا مشورہ دے گا۔ یاد رکھو! مشورہ ہمیشہ اس
شخص ہے لوجو اس کے بارے ہیں کیا مشورہ دے گا۔ یاد رکھو! مثورہ ہمیشہ اس
شخص ہے لوجو اس کام کانل ہو۔ میر بے پاس دوزانہ بیشار لوگوں کے خطاور فون
آتے ہیں کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے، آپ اس کی تعبیر بتاد شبخے، حالا نکہ جمعے
ساری عمر خواب کی تعبیر سے مناسبت نہیں ہوئی۔

لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ فلال کام کے لئے تعویز دید بیخے اور جھے
تعویز بناتا منیں آتا۔ بھا گیاجی آدی کے پاس اس کام کی اہلیت نہ ہو، اس کے
پاس اس کام کے لئے کیوں جاتے ہو؟۔ ہر شخص ہوہ کام کی اہلیت اللہ
تعالیٰ نے اس کودی ہے۔

### دین کے معاملات میں علاءے مشورہ کریں

بہر حال، مشورہ کے لئے سب سے پہلا کام صحیح آدمی کی تلاش ہے، بعض او قات دین کے مطالات میں لوگ ایسے لوگوں کے پاس مشورے کے لئے چلے جاتے ہیں جمن کا بتیجہ سے ہو تاہے کہ جس سے مشورہ لیا گیا اس نے غلط جواب دیدیاہور سوال کرنے والے نے اس پر عمل شروع کر دیا، خود بھی گمراہ ہوئے کہ اس سے پہلاکام ہے ہے گئی گمراہ ہوئے دور وول کو بھی گمراہ کیا۔ مشورہ میں سب سے پہلاکام ہے ہے

کہ جس سے مشورہ لیا جار با ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرو، اب بہت سے لوگ میر سے پاس تجارت کی بارے میں مشورہ کرنے کے لئے آ جاتے ہیں کہ سے تجارت کریں۔ اب جمعے کیا معلوم کہ تجارت کیا ہوتی ہے اور کس کے لئے کون ی تجارت مفید ہے۔

مثورہ کے لئے اہلیت کی ضرور ت

البذامشورہ کرنے ہے پہلے اس کے اندر اہلیت و یکھوکہ یہ تحقی اس بارے
میں مشورہ و نے کا اہل ہے یا نہیں ؟اگر انجیشر نگ کا کوئی کام ہو اوروہ مشورہ کرنے
کے لئے ڈاکٹر کے پاس جیا جائے، اور جب گھر میں کوئی بیار ہوجائے تو اس کے
بارے میں مشورہ کرنے کے لئے انجیشر کے پاس چلاجائے، اب بتاہیے وہ شخص
احمق ہوگایا نہیں ؟ای طرز بنی طرز ہیں کے معاملات میں کسی ہے مشورہ لینے کے
لئے جاؤ تو پہلے یہ و یجو کہ جس ہے مشورہ لے رہا ہوں وہ متعد عالم دین ہے یا
نہیں ؟۔ آئی ہمار الپوراموش اس کم ابی کے اندر جتلا ہے کہ وین کے معاملات
کے بارے میں معوہ ہ ماصل کرنے اور مشورے کے لئے ایسے لوگوں کے
پاس چلے جات ہیں جن نے پاس دین کا کماھة علم تہیں ہوتا، مثلاً کی کے بارے
میں یہ سن لیا کہ وہ بڑی نہیے ، اس ال ہے دین کے بارے میں مشورے تر وئ
میں یہ سن لیا کہ وہ بڑی نہیے ، اس ال سے دین کے بارے میں مشورے تر وئ
کر ویے اور ال سے فتو نے پینے شروع کر دیے۔ یادر کھئے اسٹورے کے لئے غلط
کر ویے اور ال سے فتو نے پینے شروع کر دیے۔ یادر کھئے اسٹورے کے لئے غلط
کر ویے اور ال سے فتو نے پینے شروع کر دیے۔ یادر کھئے اسٹورے کے لئے غلط

کن معاملات میں مشورہ کیا جائے؟

مثورے کے بارے میں دوسر ی بات سجھنے کی بیہ کہ مثورہ کی چیز کے بارے میں کیا جائے؟ جو کام شریعت نے فرض قرار دیدیے ہیں یا جو کام واجب قرار دیدیے میں یا حرام کردیے میں تو ایسے تمام کام مشورے کا محل نہیں ہیں، لہٰذاان کے بارے میں مشورہ نہیں کیا جائے گا، اس لئے کہ جن کواللہ تعالیٰ نے فرض و واجب قرار دے کر کرنے کا حکم دیدیا، وہ تو کرنے ہی ہیں، اور جن کامول کو حرام قرار دے کران سے روک دیا،ان سے تو ضرور کناہی ہے، ان میں مشورے کا کیا سوال؟ مثلاً کوئی فخض یہ مشورہ کرے کہ نماز پڑھوں یانہ پڑھوں، یا یہ مشورہ کر لے کہ شراب ہول یانہ نیو ل؟ ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں مشورہ کرنا تمافت ہے، کیونکہ یہ کام مشورے کے محل ہی نہیں ہیں۔

«مشير "كايبلا فرض: الميت بونا

تیسر کی بات ہیہ ہے کہ جس شخص سے مشور ہلیاجار ہاہے اس کے پچھ فرائفل ہیں، حدیث نثر ریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا "المستشاد ہؤ تیمن"

(زندى، كاب الاوب، بإب ان المستشار و تمن)

جس شخف ہے مشورہ لیا جائے وہ امات دار ہوتا ہے۔ یہ مشورہ لینا ایہا ہے جسے دوسرے کے پاس امات رکھوادی، ظاہر ہے کہ اگر کسی کے پاس امات رکھوادی، ظاہر ہے کہ اگر کسی کے پاس امات رکھوائی جائے تو اس کا فرض ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے اور خیات نہ کرے، لہذا جس شخص ہے مشورہ لیا جارہا ہے اگر اس کو اس معالمے میں بصیرت حاصل شہیں ہے، تو اس کو صاف صاف کبد دیتا چاہئے کہ جھے اس بارے میں بسیرت ماصل شہیں ہے، اس کے میں اس سلمے میں مشورہ دینے کا الل نہیں ہول۔ لیکن آخ کل اگر کس ہے کسی معالمے میں مشورہ لیا جائے تو چاہے اس کو اس معالمے میں مشورہ لیا جائے تو چاہے اس کو اس معالمے میں بصیرت ہویا نہ ہو، لیکن کچھ نہ کچھ جو اب اور مشورہ ضرورہ دیا ہانت کی بات ہے، اور جس اس کا اہل نہیں، لہذا مشورہ لینے کیلئے ایے آدمی کے پاس جاڈجو مشورہ دردیے کا اہل ہو۔

### دوسر اقرض:امانت داری

اوراگر آپ کے اخر المیت ہے تو پھر مشورہ لینے والے کی پوری خیر خواہی مد تظرر کھتے ہوئے اس کے مناسب جو مشورہ ذبن میں آئے، دیانت داری کے ساتھ اس کے سامنے بیان کر دے، اس مشورہ دینے میں اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ اگر میں اس کو یہ مشورہ دوں گا تو شاید اس کا دل ٹوٹ جائے گایا یہ بھے سے تاراض اور رنجیدہ ہو جائے گا، کیو تکہ جب اس نے مشورہ طلب کیا ہے تو اب اس کو وہ بات تاؤجو تمبارے نزدیک دیانتہ ارائہ طور پر اس کے حق میں خیر خوابی کی ہو اپنے اس کو غلط مشورہ دیدیا تاکہ وہ جو اپنے ہو اپنے ہو اپنے دہ بوکہ اس کو راضی اور خوش کرنے کے لئے اس کو غلط مشورہ دیدیا تاکہ وہ خوش ہو کر چلا جائے، چاہے وہ بعد میں گڑھے میں جاگرے اس کی پرواہ تہیں، یہ بات ورست نہیں۔

مثلاً میرے پاس بعض لوگ کمآب لکھنے کے بارے میں مشورہ لینے کے لئے آتے ہیں، اب بظاہر اس کی دلداری کا تقاضہ یہ ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے اور کمآب لکھنے پر اس کو مبار کہاد دی جائے، لیکن جب یہ دیکھا کہ یہ شخص کمآب لکھنے کااٹل نہیں ہے تو اس کو نرمی ہے اور بیارے سمجھادیا کہ یہ کمآب لکھنا آپ کاکام نہیں، یہ آپ کو نم اور کام کریں۔ لہذااس کے مناسب مشورہ یہی تھا، اب چا ہے اس مشورے سے ناراض ہویا فوش ہو۔

### مشور ہ دینے میں ضرور تأغیبت جائز ہے

یا مثلاً کی شخص نے رشتہ ما تکنے کا مشورہ لیا کہ فلال جگہ رشتہ کرول یا نہ کرول۔اس وقت آپ کے نزدیک اس کے حق میں جو خیر خواہی کی بات ہووہ بتادو، چاہے وہ راضی ہو چاہے تاراض ہو۔ اس کے بارے میں جتنی معلومات حاصل ہیں وہ بتادو۔ یہ وہ چیز ہے کہ اس میں شریعت نے ''فیبت'' کو بھی معاف کیاہے، مثلاً رشتہ کے معالمے میں کوئی شخص آپ سے مشورہ کر رہاہے اور آپ
کیاہے، مثلاً رشتہ کے معالمے میں کوئی شخص آپ سے مشورہ کر رہاہے اور آپ
والے کو بتادیا کہ اس کے اندریہ خرابی ہوگا،
کیونکہ جو مشورہ لے رہاہے اس کی خیر خواہی کا تقاضہ یہ ہے کہ اس کو صبح ہات
بتادی جائے، یہ نہ سوچ کہ اگر میں اس کو بتاد دل گا تو فلال شخص ناراض ہوجائے
گا، اس سے دشمنی کھڑی ہوجائے گی، اور اس وجہ سے خاموش رہے، یہ بات ٹھیک نہیں۔

بلکہ اس کو بتادہ اور اس سے بیہ بھی کہدوے کہ بیں آپ کی خیر خواہی کے تحت آپ کو بتادہ اور اس سے بیہ بھی کہدوے کہ بین آپ کی خیر خواہی کے تحت آپ کو بتار ہائی ہے تواس کو صدمہ ہوگا، لہذا آپ اس کو شہت تاکیں۔ حدیث کے الفاظ "المستشاد مؤتمن" کے بیہ علی بین جس سے مشورہ لیا گیا ہے، وہ لیانت وار ہے، اور امانت کا تقاضا بیہ ہے کہ وہ سیحج مشورہ وہ ہے۔

"مشیر "کا تیسر افرض: راز داری

اور "المستشار مؤتمن" كا يك مطلب اور بهى ہے، وہ يہ كہ جو شخص تمہارے پاس مشورہ لينے كے لئے آيا ہے اس نے تمہيں اپنا ہم از بنايا ہے، اپنے دل كى بات اس نے تم ہى ہہارے اور اس كے در ميان راز دارى كا معاملہ ہو گيا، تم اس كے ہات دارى كا معاملہ ہو گيا، تم اس كے ابات دار ہو، يہ نہ ہو كہ وہ تو آپ ہے مشورہ لينے آيا اور اس نے اپنى كوكى الجمعن آپ كے سامت گانا شروع كرديا كہ فلال شخص تو ہے بات كہد رہا تھا يا اس كے اندر تو يہ خرافي ہے۔ شروع كرديا كہ فلال شخص تو ہے بات كہد رہا تھا يا اس كے اندر تو يہ خرافي ہے۔ بعائى إجب اس نے تم ہے مشورہ ليا ہے اور تمہيں اپنا ہم از بنايا ہے تو اس كے راز كوراز ركھنا تمہار افرض ہے، وہ تمہارے پاس امانت ہے، اب اس مشورے كى بات

کودوسر ول ہے ذکر کرناراز کا افشاء کرناہے، جو کٹاہ ہے اور ایک مسلمان کو زسوا کرناہے۔

منٹلا کوئی شخص اپنی کسی بیماری کے سلسلے میں آپ سے مشورہ کرئے آیا، آپ نے اس کو مشورہ دیدیا، تواب اس بات کواپنے سینے میں محفوظ رکھو، اپنے اور اس کے در میان محدود رکھو، کسی اور سے اس کا ذکرنہ کرو، کیونکہ وہ مشورہ تمہارے پاس اس کی امانت ہے، اس امانت کے اندر اگر تم خیانت کروگے تو بہت بڑی خیانت ہوگی اور بہت بڑاگناہ ہوگا۔

### راز فاش کرنا گناہ ہے

آئ کل جمارے معاشرے میں اس بارے میں کتنی خرابی پائی جاتی ہوا و مشورہ لینے ویے میں ان باتوں کا کاظ نہیں رکھا جاتا، پیچارہ ایک شخش سپ کو خیر خواہ سمجھ کر آپ ہے مشورہ لینے کے لئے آیا تھا، تم نے اس کا راز افث ء کرنا شروع کر دیا، حالا نکہ اس کے نتیج میں جھڑے، فسادات اور دشمنیاں پھیلتی ہیں، اور پھر آپس میں ناحیا تیاں ہوجاتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے "المستشاد مؤتمن" کہ کران تمام چزوں کا دروازہ بند کردیا۔

# چو تفافرض: صحیح مشور ه دینا

پھر جانتے ہو جسے غلط مشورہ دیا لینی آپ جانتے ہیں کہ جو مشورہ ہیں دے رہا ہوں وہ ہیں دے رہا ہوں وہ ہیں دے رہا ہوں وہ صحیح نہیں، لیکن اس کی بدخوابی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آپ نے اس کو غلط مشورہ دیدیا تو اس کے بارے میں صدیت شریف میں فرمایا کہ جس شخص سے دوسر سے بھائی نے مشورہ کیا اور اس نے اس کو قلط مشورہ دیدیا تو فرمایا "فقد حاله" یعنی اس نے اس کی امانت میں خیات کی سے بالکل ابیا ہے جیسے کوئی شخص تمہار سے یا سال بانت کے طور پر پیسے رکھوائے اور تم ہڑ پ کر جاؤ، جیسے ال پیبیوں کو

بڑپ کرنا حرام ہے ای طرب یہی دام ہے۔

"<sup>د</sup>مشیر "**کاعمر می**ل برژاهو ناضر وری نهیس

شورے نے بارے بیل آید اہم بات یہ ب کہ مشورے نے اندر اہلیت تو دیکھنی جاہنے، ایکن اس میں چھونے بڑے کا کھاظ نہیں ہے یعنی مشورہ کرنے والا پینہ سوچے کہ میں بڑاہوں، چھونے سے کیامشورہ کروں، بلکہ ہو بھی اہلیت رکھنے والا ہو اس سے مشورہ کرو میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرملیا کرتے تھے کہ حضرت تھانوی، حمت اللہ علیہ نے جھے وصیت کرتے ہوئے فرملیا کرتے تھے کہ حضرت تھانوی، حمت اللہ علیہ نے جھے وصیت کرتے ہوئے فرملیا کہ جب تک تمہارے ضابطے کے بڑے دنیا میں موجود ہوں اس وقت تک اپنے بڑوں سے مشورہ کرو، ضابطے کے بڑے اس لئے کہ رباہوں کہ حقیقت جی کون بڑا ہے ۔ تواللہ تھائی بی جائے ہیں۔

"بزرگی بعلم است نه بسال"

بعض او قات الیا ہو تا ہے کہ ایک آدمی عمر میں بردا ہے لیکن در بے میں و تا ہے۔ ایک در بے میں بردا ہے۔ چھوٹا ہے، اورا یک شخص عمر میں کم ہے لیکن در جے میں بردا ہے۔

بڑے آپ، عمر میر کازیادہ

یاد آبا۔ ایک مرتبہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے پچا
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتھ، حضرت عباس رض اللہ تعالیٰ
عنہ اگر چہ رشتے میں آپ کے پچا تھے لیکن عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ حضور
اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ال سے پوچھا پچا جاك! میں بڑا ہوں یا آپ بڑے
میں ؟ مقصد میہ تھا کہ کس کی عمر زیادہ ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کیا خوبصورت جواب دیا فرمایا کہ بڑے تو آپ ہی ہیں، عمر میرکی زیادہ ہے۔
کیا خوبصورت جواب دیا فرمایا کہ بڑے تو آپ ہی ہیں، عمر میرکی زیادہ ہے۔
بیر طال، عمر میں بڑا ہونے سے الازم نہیں آتا کہ انسان در جے میں بھی

براہو، چھوٹے کا علم زیادہ ہو سکتا ہے، چھوٹے کا تقوئی زیادہ ہو سکتا ہے، اللہ تعالی کے بہال چھوٹے کی فضیلت زیادہ ہو سکتی ہدائ لئے حضرت تعانی کا حمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ "فضایت کی نہاں گئے کہ رہاہوں کہ حقیقت میں کون برنا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ضا بطے میں اللہ تعالی نے جس کو براہایا ہے جیسے بیٹے کے لئے باپ، شاگر دے لئے استاد، مرید کے لئے بیٹ جھوٹے بھائی کے لئے بیٹ ہے سے المال ، یہ ضا بطے کے بڑے ہیں جب تک یہ زندہ ہوں الن سے مشورہ کرو۔

ہم عمروں اور حچھوٹوں سے مشورہ

يم فرمايا:

جب ضابطے کے بڑے موجو دنہ رہیں تو اپنے **برابر کے لوگوں**ے مشورہ کرو،ادر جباب پنے برابر کے لوگ بھی موجود ن**در ہیں تواپنے جیوٹوں** سے مشورہ کرو۔

اور یہ دیکھئے کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھم دیا جارہا ہے
کہ "وَ سَاوِر هُمْ فِی الامْر" اب ظاہر ہے کہ آپ سے درج بیل کوئی دوسرا
شخص براہ و سکتا ہے لا کئن آپ ہے کہا جارہا ہے کہ آپ محابہ کرام ہے مشورہ
کریں۔ اس کے ذریع یہ تعلیم دی جارہی ہے کہ بڑے کو بھی اپنے آپ کو
مشور ہے ہے نیاز نہیں مجھنا چاہئے، چاہے چھوٹوں ہے مشورہ کرتا پڑے،
لیکن پھر بھی مشورہ کرے۔مشورے میں اللہ تعالی نے پر کت رکھی ہے۔ لہذا کہ
مشورہ لیتے وقت یہ ند دیکھو کہ جس سے میں مشورہ لے وہا ہوں یہ بڑا ہے یا چھوٹا

صلح حديبيه كاواقعه

بعض او قات اليابو تا ب ك وه چيوا مجى اليامثور وديم ياب كديوك ك

ذہن میں وہ بات نہیں آئی۔ ویکھے! صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے کے لئے مکہ محرمہ تحریب لے گئے، مقام زوا کھلیفہ ہے احرام باند ھا، اور جب مکہ محرمہ کے قریب عدیبیہ کے مقام پر چنچ تومشر کین مکہ نے آپ کواور صحابہ کرام کوروک دیااور کہا کہ ہم آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے ویں گے۔ اب سحابہ کرام عمرہ اوا کرتا چا جے میں، اور احرام باند ہو کر آئے ہوں میں، جب نفار مکہ نے عمرہ کر نے ہو ک دیا تو صحابہ کرام کو غصہ آگیا کہ یہ وگ عمرہ کی عبادت اوا کرنے میں دکاوٹ بن رہے ہیں، بالآخر ند اکر ات ہوئے اور ند اکر ات کے نتیجے میں صلح ہوگئی، اور صلح اس بات پر ہوئی کہ اس مر جبہ تو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام والی مدینہ منورہ چلے جائی، اس مر جبہ عمرہ نہیں کریں گے اور آئندہ سال اس عرب کی قضاکریں گے۔

اب بظاہر کفار قریش کا یہ مطالبہ بالکل غلط تھا، کیو نکہ یہ حضرات حرم کے دروازے تک پہنچ ہوئے ہیں، پھر بھی ان سے یہ کہاجارہا ہے کہ سہیں ہے واپس چلے جائیں اور آئندہ سال عمرہ اداکر نے کے لئے آئیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت می شرائط تھیں جو بظاہر مسلمانوں کے لئے دبی ہوئی شرائط تھیں، لیکن چو نکہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ و سلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے یہی تھم تھا کہ اس وقت ان کی یہ شرائط مان کی جائمیں اگر چہ مسلمانوں کے لئے دہ دبی ہوئی شرائط ہیں۔ چانچہ مسلمانوں نے بان کی میں تھیں۔ چانچہ مسلمانوں نے بان لیس، اس مان لینے میں بھی بہت ہی تھکتیں تھیں۔ اس لئے یہاں سے شریعت کا یہ مسئلہ سامنے آیا کہ جب کوئی احرام باندھ کر آئے اور پھر اس کے لئے عمرہ کرنا ممکن نہ رہ باور کوئی دشن رہ ک دے تواس وقت ان کر بم کے اور پھر اس کے لئے عمرہ کرنا ممکن نہ رہ باور کوئی دشن رہ ک دے تواس وقت اس کو کیا کرنا چاہتے اور کس طرح احرام کھولنا چاہئے بڑاس وقت قرآن کر بم کے اس کو کیا کرنا چاہئے اور کس طرح احرام کھولنا چاہئے بڑاس وقت قرآن کر بم کے ک

ر بعد ۔ حکم نازن ہوا َ را ر به صورت چیش آئے توا یک جانور قربان کر نے کے کئے حرم بھیج دو، جس وقت وہ جانور حرم میں ذکے ہو جائے اس وقت محرم اپنے س کے مال منڈواکر افرام حول دے۔ چنانجہ حضور اقدیں صلی اللہ علیہ و سلم کے سحابہ کرام سے فرمایا کہ سب اینے اپنے جانور حرم بھیج دیں اور جانور ذیج ہوجانے کے بعد احرام کسان کی سجالہ کرام نے جانور بھن دیے اوران کی قربانی ہو گئے۔ بعر حضورا قد س صلی الله عاب و علم نے سجایہ مرام ہے فریاہا کہ اپنے سر ھول دو، تاک چرید نے منارہ اپنی چیلیں ۔ کیفن سجا۔ سام میں سے کوئی بھی اس ہام نے لئے آئے تہیں بڑھا۔ شاید بوری سیر ت طبیہ کے وور **میں بہ ایک** واقعہ پیاے کہ حضور اقدیں صلی اللہ ملیہ وسلم نے سحابہ کرام کو کسی کام کا علم دیاادر س به ارام اس کے لئے آگے نہیں بڑھے۔وجہ اس کی ب که صحابه کرام کی عبیات میں یہ جو شلے جذبات میں کہ اگر ہم جاہیں تو قریش مکہ کو مز ہ چکھادیں اور ان پر حملہ کر کے زیر دستی عمرہ کرلیں۔ اس قتم کے جذبات کی وجہ ہے آپ کا حکم ہ نے کے لئے اور احرام کھو لئے اور سر منذ وانے کے لئے کوئی نجعی آ گیے نہیں بڑھ ر ، تھا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ صحابہ کرام کو تھ**م دیا کہ** سر منڈ واکر ا<sup>و</sup> ام کھول دیں ، لیکن پھر بھی کوئی اس کام کے لئے آ گے المیں بڑھا۔ یہ ووسی بہ یں کہ سنح صدیب کے موقع پر کفار کی طرف ہے مات چیت کرنے کے یئے جواتینی آیا تھا،اس نے واپس جا کراو گوں کو بتلیا کہ میں نے صحابه کرام کا عجیب منظ ، پیجا، وہ یہ کہ جب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم وضو قرماتے **میں ت**ووضو کایائی اجمی زمین پر نہیں ً ر <del>تا ک</del>ہ اس سے پہلے ہی صحابہ کرام اس کو لے کر این جسموں پر مل لیتے ہیں، اور آپ کا تھوک زمین پر نہیں گر تا، بلکه صحابہ کرام " ئے بڑھ کر اس کوایئے جمم پر مل لیتے ہیں، ایسے فدا کار صحابہ کرام ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ ان سے احرام کھولنے کے لئے

فرمار ہے ہیں لیکن احرام کھولنے کے لئے کوئی آگے نہیں بڑھ رہائے۔

### حضرت ألم سلمة سے آپ كامشورہ كرنا

اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے کے اندر تشریف لے سنے، آپ کی زوجه مطهر ه اور ام المؤمنین حضرت أمّ سلمه رضی الله تعالیٰ حنها اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں، آپ نے جاکر ان سے فرمایا کہ آن میں نے جیب معامد دیکھا جواس ہے ہیلے بھی نہیں دیکھا، یہ وہ لوگ بیں جو میرے ایب اشارے پر جان چھڑ کئے کے لئے تیار ہیں، کیکن آئ میں نے دو مرتبہ احرام کھولنے کیلئے کہالیکن کونی بھی احرام کھولنے ئے لئے تیار نہیں ہوا۔ کویا کہ "پ نے اس بارے میں حضرت أمّ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے مشورہ کیا کہ مجھے کیا كرنا طائع ؟ حالاتكه وه آب ب جهوني بين، ان كوآب ب كيا نبت إلىكن چونکه مثوره کا حکم باس لئے ان سے مثوره کیا۔ بہر حال! مفرت أم سمدرضي الله تعالیٰ عنها نے مشورہ دیتے ہوئے فرمایا کہ یارسول اللہ! یہ حضرات صحابہ جذبات اور جوش كے عالم من مغلوب بين، اس لئے آپ ان كے اس طرز عمل كا خیال مت کیجئے، کیو نکدائے دل ٹوٹے ہوئے ہیں،اور بار بار اگو کہنے کی ضرورت البیں، البتہ آپ ایک کام کیجئا وہ یہ کہ آپ باہر تشریف یجائی اور خود اینا سر منڈ واکر ایٹلاحرام کھول دیں، پھر دیکھئے کیا ہو تاہے۔

#### اس مشورے کا تقیجہ

آپ نے ان سے فرمایا کہ تم نے بہت اچھامشورہ دیا۔ چنانچہ آپ خیمے سے باہر تشریف لے گئے، اور ایک صحابی کو بلا کرخود طلق کر اناشر وع کر دیا، ہی آپ کے حلق کرانے کی دیر متمی کہ صحابہ کرام نے ایک دوسر سے کے سر حلق کرنے مشروع کردیا، اور یہ سوچا کہ جب نی کریم صلی اللہ شروع کردیا، اور یہ سوچا کہ جب نی کریم صلی اللہ

طبیہ وسلم نے احرام کھول دیا تو ہم آپ سے زیادہ فیرت کرنے والے کون میں۔اب دیکھنے کہ یہ مشورہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنها نے دیا۔ چنانچہ انبی حضرت الم سلمہ رضی اللہ تعالی عنبا کے بارے میں کیا جاتا ہے کہ آپ عاقلات میں ہے تھیں، بینی ان خواتین میں ہے تھیں جن کوالقد تعالیٰ نے عقل ادر فہم و فراست کااعلیٰ مقام عطافر مایا تھا، اور یہ مشور ہ ایکے اعلیٰ فہم کی دلیل ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ وہ محابہ کرامؓ کی نفسیات کو مجھتی تھی کہ جب سے حضرات حضور صلی اللہ ملیہ وسلم کو کوئی کام کر تا ہواد کیمیں گے تو پھر ان ہے نہیں رہا جائیگا بلکہ فورا آپ کی اتباع میں وہ کام کرنا شروع کردیں گے۔ بہر حال!حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے چھوٹے ہے مشورہ کیا۔ اور حضرت اُمّ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذہن میں وہ بات آھئی جوابتد اُحضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں نہیں آئی۔ بہر حال!اس واقعے ہے ایک بات سے معلوم ہوئی کہ چھو نے سے مشورہ کرنا بھی شریعت کا تقاضہ ہے۔اور بعض او قات اللہ تعالیٰ تھوٹے کے دل میں وہ بات ڈال دیتے ہیں جو بڑول کے ول میں بھی نہیں آتی۔ نہ جانے کتنے مواقع پر حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے متحابہ کرام ہے مشورہ کیا۔للبذا چھوٹے ہے مشورہ کرتے ہوئے عاراور شرم محسوس نہیں کرتی جائے۔

جدبات کی تسکین کانام"وین" نہیں"وین" اتباع کانام ہے

حدیمیہ کے اس واقعہ ہے ایک دوسر ابڑا عظیم اشان سبق بھی ملتا ہے، دہ میہ کہ اپنے جند بات کی تسکیس کا نام '' دین'' نہیں ہے، اپنے جوش کو شعنڈ اکرنے کا نام '' دین'' نہیں ہے، بلکہ دین در حقیقت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اجاع کا نام ہے، خواہ جذبات کچھ بھی ہول، مگر اس وقت میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ دسلم کے حکم کا جو مطالبہ ہے وہ کرو، یہی دین ہے۔

اب دیکھے! صلح صدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام کے جذبات تو یہ تھے کہ کفار سے مقابلہ ہو جائے اور ہم بزدنی میں جتلا ہو کر ان کی دئی ہو کی شر الفاکو کیوں مانیں؟ لیکن جب حضور اقد س نبی کر ہم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھا تو سارے جذبات منٹ ہے۔

### ليذراور قائد كيسامو

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قد س سر و بڑی پیاری
بات فرمایا کرتے تھے ، وہ یہ کہ لیڈراور قائد وہ ہوتا ہے جوعوام کو جس طرح جوش
ولا کر چڑھائے، ای طرح انکا جوش اتار بھی سکے، یہ نہ ہو کہ بانس پر چڑھا تو دیا
لیکن جب اتارنے کا وقت آیا تو خود ہے قابو ہو گئے۔ عوام کے اندر جوش و خروش
پیدا کر دیا ، اور اس کے بیٹیے جس لوگ قابو ہے باہم ہوگئے ، اس کا نتیجہ سے ہوتا ہے
کہ پھر قائد عوام کے بیٹیے چلتا ہے ، اور عوام جو کہتی ہے وہ بی وہ کرتا ہے ، حالا نکہ
قائد کا کام تو رہنمائی کرتا ہے ، اگر لوگ غلط راتے پر جارہ ہیں تو ان کی رہنمائی
کر ہے۔ لہذا قائد وہ ہے جو عوام کو جوش و لا کرچڑھائے تو اتار بھی سکے۔

#### قائد ہو تواپیا

صحابہ کرائم کے دلوں میں حضورافقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبہ کہ جہاد پیدا فرمایا، لیکن جب جہاد کا موقع نبیں تھا جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر تو پھر ان کواس طرح اتار دیا کہ ایک صحابی نے بھی اس موقع پر ایک تلوار نبیں لبرائی۔ اس سے پت چلا کہ دین در حقیقت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تکم کی انتباع کانام ہے، اس وقت جھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مطاب ہے ؟ اس مطابح کو پورا کرنے کا نام دین ہے، اپنے جذبات اوراپنا شوق پورا کرنے کانام دین نبیس۔جواللہ تعالی نے کہاوہ کرو۔ سحابہ کرائم نے اس کا نمونہ ہی

ر الحادياك بب فرده مرا اور غردواحد من فداكارى اور جانگارى كام اقل آيا قا ومال ببازول كى مانند الله اور جهال ينها نفت كاموقع آيا جيسه صلح حديب بر تو ومال برحضور اقد سلى الله عليه وسلم كم كم سهين مطابق بيخها به شكه اسى كاتام وين ب- بهر حال ابت به جل ربى تقى كه مشوره جهونول سه بهى جو تا

## مشوره پر عمل ضروری نہیں

مشورہ کے بارہ بیں ایک اور مسئد سنے! وہ یہ کہ مشورہ لینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؛ مشورہ پنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؛ مشورہ پنے کا مقصد ہے ہوتا ہے کہ ایک صاحب بسیرت شخص کی دائے سامنے آ جائے، لیکن جس نے مشورہ لیا ہے وہ آپ کے مشورہ اہر جائے تواس پر عمل کرنے کا عمل کرے، اور اکر اس نے، اگر اس کے دل میں وہ مشورہ اور جائے تواس پر عمل کرے، اور اکر اس نے، ال میں یہ خیال آرہا ہے کہ یہ مشورہ تو متاسب معلوم نہیں ہورہا ہے تو اس مشورے پر عمل ند کرے، شر عی اعتبارے اس کو اختیار ہے۔ اب مثلاً فرض کریں کہ آپ نے کسی کو کسی بات پر مشورہ دیااور اس نے اس مشورے پر عمل نہیں کہ اس نے متاری بات نہیں رکھی اور تبیں کیا، اس نے معلوم کرنی تھی، وہ معلوم ہوگئی، اب اس کو اختیار ہے جا ہے اس مشورے پر عمل کرے اور جا ہے عمل نہ کرے۔ کو افتیار ہے جا ہے اس مشورے پر عمل کرے اور جا ہے عمل نہ کرے۔ کو افتیار ہے جا ہے اس مشورے پر عمل کرے اور جا ہے عمل نہ کرے۔

حضرت بريرة كاواقعه

حضور اقد س صلی امند مدید و سلم سے زیادہ کون اس دنیا میں صاحب الراک بوگا، کیکن ایک سحابیہ تمیس حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ پہلے باند ی

تھیں، بعد میں مسلمان ہوگئی تھیں، ان کے آقانے ان کا نکاح حفرت مغیث رضی الله تعالی عنہ ہے کر دیا تھا۔ شریعت کااصول یہ ہے کہ جب کوئی عورت سی کی باندی ہو تو آ قااس کاولی اور سریر ست ہو تاہے، اور آ قاکواختیار ہو تاہے کہ انی باندی کا جس سے جاہے نکاح کردے، وہ باندی منع نہیں کر عتی۔ بہر حال! آ قانے ان کا تکاح کردیا، اور کچھ مرصہ کے بعد آ قانے ان کو آزاد کرویا۔ اور شریعت کادوسر انتخم بہ ہے کہ اگر باندی آزاد کردی جائے اور آ**قائے اس کا تکا**ح سلے کی ہے کرر کھا ہو تو یا ندی کو آزادی کے بعد اختیار مانا ہے کہ جا ہا اس تکا ح کو بر قرار رکھے یا جا ہے تو ختم کروے۔ چنانچہ جب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنها آزاد ہو تی تو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کا بیہ تھم حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتادیا کہ اب حمہیں اختیار ہے کہ جا ہو تواہیے شوہر کے نکاح میں رہو اور جا ہو تو علیحد کی اختیار کرلو۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا ایے شوہرے خوش نہیں تھیں،اس لئے انہوں نے ملیحدگی اختبار کرنے کاارادہ كرليا، ان كے شوہر حضرت مغيث رضي الله تعالى عنه كوان سے بہت محبت تقى، وہ یہ جاہتے تھے کہ حضرت ہریرہ اس نکاح کو ختم نہ کریں بلکہ باقی رتھی**ں**۔

حضرت مغيث كي حالت زار

حضرت عبداللہ بن عباس مض اللہ تعالیٰ عنها فرماتے ہیں کہ وہ منظر ابھی تک میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بر برور صی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیچھے جارہے ہوتے تھے اور ان کی آنکھوں ہے آنسو بہدرہ ہوتے تھے،اور ان سے کہدرہے ہوتے تھے کہ خدا کے لئے میر ۔ ساتھ نکاح کو ختم نہ نریں۔ لیکن حضرت پر مرہ د ضی اللہ تعالی حنیا نہیں مان ری تھیں۔

## آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟

بلا فر حضرت مغیف رضی الله تعالی عند نے حضوراتد س صلی الله علیه وسلم ہے جا کر عض کیا کہ یار مول الله! بیس بیہ چاہتا ہوں کہ حضرت بریرہ نکاح ختم نہ کریں، لیکن ان کاارادہ نکاح فر قرار رکھیں۔ حضوراقد س صلی الله علیہ وسلم نے معرب ساتھ نکاح کو بر قرار رکھیں۔ حضوراقد س صلی الله علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی الله تعالی عنبا کو بلا یا اوران سے فرمایا کہ تم ان کے ساتھ نکاح کیوں بر قرار نہیں رکھیں، اس نکاح کو بر قرار رکھو۔ حضرت بریرہ رضی الله تعالی عنبانے حوال کیا کہ حضور! آپ بیہ جو فرمارے ہیں کہ اس نکاح کو بر قرار رکھو، بیہ آپ کا مشورہ ہے یا کہ اس نکاح کو بر قرار رکھوں بی حضوراقد س صلی الله یقینان تعملی کو برقرار کھوں گی۔ حضوراقد س صلی الله یقینان تعملی کو بانوں گی اوراس نکاح کو برقرار کھوں گی۔ حضوراقد س صلی الله تعالی عنبانے عرض کیا چر تو ہیں آزاد ہوں کہ اس مشورے کو قبول کروں یا تعالی عنبانے عرض کیا چر تو ہیں آزاد ہوں کہ اس مشورے کو قبول کروں یا تعالی عنبات ہیں ہے کہ ان کے ساتھ میری زندگی گزرنی مشکل ہے، اس لئے کروں۔ آپ نے فرمایا کہ تھیکہ ہے۔

## صحابیات کی فراست

اب آپ صحابیات کی فہم و فراست دیکھتے! ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بھی حق او افر مایا اور آپ سے یہ پوچھ لیاکہ اگر آپ کا یہ عظم ہے تو چر اپنی رائے، اپنی خواہش، اپنے جذبات، ہر چیز کو آپ کے عظم پر قربان کر دوں گی۔ لیکن اگر آپ کا مشورہ ہے تو مشورہ کے اندر شریعت نے اختیار دیا

ہے کہ جاہے مشورہ پر عمل کریں یا عمل نہ کریں، لہذا مشورہ کی صورت میں میں اپنی رائے کو اختیار کروں گی۔ چنانچہ نوو حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کا اُبرا نہیں منایا اور یہ نہیں فرمایا کہ اے بر برہ اتم نے بمارے مشورے کو بھی نہیں ماتا ؟ ہمارے مشورے کو قبول نہیں کیا ؟ کوئی برائمبیں منایا، جکہ ایک استبارے ان کے اس فعل کی تو ثیق فرمایی۔

## « حکم "اور "مشورے "میں فرق

اورشر بیت کابی تھم بتادیا کہ جب کوئی بڑا کی کام کو کیے تو پہلے ہے اندازہ کرلو
کہ آیاوہ تھم دے رہا ہے بامشور ہورے رہا ہے، اُن تھم دے رہا ہے تواسکی بات مانی
چاہئے، مثلاً باپ یا استادیا شخ کی بات کا تھم دے رہے ہیں توان کی بات مانی
چاہئے، لیکن اگر مشورہ دے رہے ہیں تومشورے کے اندر دونوں راتے کھلے
ہیں۔ لہذا جب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنامشورہ نہ مانے پر برا نہیں
منایا تو ہم اور آپ کیوں برامنات ہیں کہ ہم نے فلال کو یہ مشورہ دیا تھا لیکن ہمارا

خوب سمجھ کیجئے کہ دوسرے کو مشورہ دیتے وقت بیذ بن بیس ندر تھیں کہ وہ ممارا مشورہ مانتا ہے یا نہیں مانتا، بس اپنی طرف ہے آپ صرف اس بات کے مکلف جیں کہ دیانتہ ارائہ طور پر اس کی خیر خواہی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو مشورہ دینا چاہیں وہ دیدیں، آگے اس کو اختیار ہے۔ اور آپ ہے آخرت میں بیہ سوال نہیں ہوگا کہ اس نے آپ کے مشورے پر کیوں عمل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دارو نہ نہیں بنایا ہے، آپ کا فرض ادا ہو گیا، اب اس کا کام ہے کہ وہ اس پر عمل کرےیانہ کرے، چاہ جہو نا ہویا بڑا ہو۔

غلاصه

یہ مشورے کے آداب ہیں جو ہمیں قر آن کر یم نے سکھائے ہیں، اور نبی کر یم صلی اللہ علیہ و سلم کی سنت نے ہمیں سکھائے ہیں۔ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے مشورہ لیا جائے اور مشورہ دیا جائے تو اللہ تعالی اس میں برکت عطا فرماتے ہیں، پھر اس مشورے سے کوئی تاجاتی، عداوت اور اختلافات پیدا نہیں ہوتا، اس سے کوئی تاجاتی، عداوت اور اختلافات پیدا نہیں ہوتے، لیکن جب ان احکام کو نظر انداز کردیا جاتا ہے تو پھر لوگوں کے در میان اس کی وجہ سے تاجاتیاں اور عداوتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔اللہ تعالی ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ آھین۔

و آخر د عوامّاات الحمد للدرب العلمين



| مقام خطاب جامع مسجد بهیت المکارم کلیش اقبال کراچی<br>وفت خطاب بعد معمر تا مغرب<br>نقداد صفحات ۲۹<br>جسد نم بر ۱۱ |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                  |  |

### بهم الشدالرحن الرحيم

# شادی کرو، نیکن الله ہے ڈرو

الحمد فة تحمده وتستعينه وتستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونينا ومولانا محمداً عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيراً.

اما بعد فأعوذ باله من الشيطن الرجيم، بنسم الله الرحم الرحيم، يَا أَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاجِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا وَرُحَهَا وَرَبَّهُ وَالْقَوْمُ اللهُ الله وَالدَّرَعَام، إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ وَقِيبًا والنساء: ١) آمنت بالله صدق الله مو لانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.

تمهيد

المدرلتدائجي ايك عزيزو = (جناب صنيف كمال صاحب) كے نكاح

کی تقریب بین ہم سب کوشوایت کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ تعالی اس نکاح کومبارک فرائے ، آجن اس نکاح کا خطبہ پڑھتے وقت خیال یہ ہوا کہ آج ہیں۔ اس نکاح کا خطبہ پڑھتے وقت خیال یہ ہوا کہ آج ہی ما سبت ہے بھی اور معاشرے کی ضرورت کے لحاظ ہے بھی آج بھی آج بھی آج ہوا کیں۔ کونکہ یہ خطبہ جو ہرنکاح کے وقت پڑھا جا تا ہے ، اس کا پڑا تظیم مقعمد ہے ، اور ہم عام طور پراس مقعمد کو بھلائے ہوئے ہیں ، بلکہ خطبہ نکاح کا پڑھنا ایک رحم بن کر وقت ایک نکاح خواں کو بلایا جاتا ہے۔ وہ خطبہ کے الفاظ پڑھ لیتا ہے۔ وہ حقب کے القاظ پڑھ لیتا ہے۔ لوگ من لیتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس مارے خطبہ کا اور جو آیات کر بھر اس خطبہ بیس طاوت کی جاتی ہیں ، ان کا ایک عظیم مقصد ہے جس میں ہم سب کیلئے نکاح سے متعلق بھی اور عام زندگی میں ان کا کے بارے بہت بڑا سبق اور بہت بڑا بینا مور یہ اس کیلئے نکاح سے متعلق بھی اور عام زندگی

## حضور کے زمانے میں نکاح کے وقت نصیحت

حضورا قد ت سلی الله علیه وسلم کے ذیائے بیل طریقہ بیتھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح و بیتے ، تو اس وقت آپ پھی بھیحت کی بائیں بھی ارشاد فر مایا کرتے تھے ، اب جیمیت کا وہ طریقہ متر دک ہو گیا ہے ، اور صرف خطبہ کی مسنون آیات تلاوت کرنے پر اکتفا کرلیا جاتا ہے ، لہٰذا اس خطبہ ' نکاح کی روح کو تھے کی ضرورت ہے۔

نکاح کے وقت خطبہ

نکارج دوافراد کے درمیان ایک ای معامرہ ہے، جس می طرفین سے

ایجاب و قبول ہوتا ہے، مثلاً نکاح خواں جو یوی کا وکیل اور نمائندہ ہوتا ہے،
وہ شو ہر ہے کہتا ہے کہ میں نے فلال خاتون کا نکاح تم سے کیا، شو ہر کہتا ہے
کہ میں نے قبول کیا۔ لہٰذا جیسے خرید و فروخت کے معاہدات میں ایجاب
وقبول ہوتا ہے۔ ای طرح نکاح کے اندر بھی ایجاب وقبول ہوتا ہے۔ لیکن
خرید و فروخت میں ایجاب وقبول کرتے وقت خطبہ پڑھنے کی اور قاضی کی
ضرورت نہیں، لیکن نکاح کے وقت ایجاب وقبول سے پہلے حضور اقدی صلی
اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھنے کو مسنون قرار دیا۔ اگر چداس خطبہ کے بغیر بھی
نکاح ہوجاتا ہے، لیکن خطبہ پڑھنا سنت ہے۔

#### نكاح ايك عبادت

اس لئے کہ نکاح کے معاہدے جس اللہ تعالی نے دوشانیں رکی ہیں: ایک شان تو ساجی معاہدے کی ہے، اور دوسری شان "عبادت" کی ہے،
کر نکاح بذات خود ایک عبادت ہے، بلکہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے ہیں کہ نکاح بیس معالمے کی شان مغلوب ہے، اور عبادت کی شان
غالب ہے۔ بہر حال، اللہ تعالی نے اس فکاح کو ایک عبادت قرار دیا، اور
اس کے عبادت ہونے کی وجہے اس جس خطبہ پڑھنے کو حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے مسئون قرار دیا۔

خطبه نكاح مي تين آيات

خطبه ككاح على تمن آيات رد عنامسنون ب،ليكن اكرغوركيا جائة

بے نظر آئے گا کہ ان آیات میں براہ راست نکاح کا کوئی ذکر موجود نہیں،
طالا نکہ قرآن کر کم کی بہت تی آیات الی ہیں، جن میں نکاح کا ذکر بھی ہے،
اور نکاح کے الفاظ بھی ہیں۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی مجمد شفیع
صاحب رحمۃ الله علیه فرمایا کرتے سے کہ موچنے کی بات یہ ہے کہ حضور اقد س
صلی اللہ علیہ دسلم نے دوسری آیات کو چھوڑ کر ان تین آیات کا خاص طور پر
کیوں انتخاب فرمایا ؟ اس کو بیجھنے کیلئے پہلے ان آیات کا ترجمہ و کھنا مناسب

سما به «بلی آیت

﴾ إلى آيت جوالدوت كى جاتى به وهورة ''نساء''كى إلى آيت به: ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ التَّقُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثُّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَلِيْرُا وَنِسَاءً، وَالْقُوْا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالاَرْحَامَ، إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (مررة نه، ١)

ا ب لوگو: تم اپ اس پر وردگار سے ڈروجس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ، ایک جان سے پیدا کیا ، ایک جان سے مراد حضرت آ دم علیہ السلام ہیں ، اور ای ایک جان سے سے اس کی بیوی لینی حضرت حواظیما السلام کو پیدا کیا ، اور ان دونوں کے باہم تعلق سے بہت سے مر داور حور تی دنیا ہیں پھیلائے۔ پھر دوبارہ فر مایا۔ اور اس اللہ سے ڈروجس کا واسلہ دیکر تم ایک دوسر سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو۔ اگر کی کو دوسر سے سے بہتا ہے کہ

الله كواسط مجمع ميراحق ديدو-اس كئے فرمايا كه جس الله كا واسط ديمرتم اچاحق ما تكتے ہو،اس سے ڈروكه كہيں ان حقوق كى ادائيگى بيس اس كے حكم كى كوئى خلاف ورزى نه ہوجائے - اور پھر فرمايا كه. رشته داريوں كے باہمى حقوق سے ڈرو-تا كدرشته داريوں كے حقوق پامال نه ہوں - بلا شبدالله تعالى ممارے اور بھبران ہے، اور تمہارى برنقل وحركت كود كيور بائے -

#### دوسري آيت

دوسرى آيت سورة آل عمران كى آيت ب:-﴿ يَأْيُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنُ إلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ ﴾ (سرة آل عران ١٠٢)

اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرو، جیسے اللہ ہے ڈرنے کا حق ہے۔ اور حمہیں موت نہ آئے گراس حالت میں کہتم مسلمان ہو۔ اللہ کے فر ما نبر دار اور اطاعت گزار ہو۔ لیتی ساری زندگی اطاعت گزاری میں صرف کرو۔ تاکہ جب موت آئے تواس وقت تم اللہ تعالیٰ کے مطیح اور فرما نبر دار ہو۔

## تيسري آيت

تیری آیت موره احزاب کی ہے۔

﴿ يَائِهُمَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيْداً ٥ يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ مُجلِعِ اللهَ وَرَسُولُهُ لَقَدْ قَازَ قَوْزاً عَظِيْماً ٥﴾ (١٩١٦:١١ - ١-١٤) اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اورسید می بات کرو،
اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالی تمہارے لئے تمہارے اعمال میں اصلاح کرویں
گے۔ اور تمہارے سب کام بنادیں گے، اور تمہارے گئاہ معاف فرمادیں
گے، اور جو محض اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بہت بری کا میائی حاصل کی۔

حضور اقد س سلی الله علیه وسلم خطبه تکاح بی ان تین آیوں کو پڑھنے
کی تلقین فر مایا کرتے تھے۔ اب سوچنے کی بات میہ ہے کہ آپ نے خاص
نکاح کے موقع پر ان تین آیات کا کیوں انتخاب فر مایا، جبکہ نکاح ہے متعلق
اور بہت کی آیات قر آن کریم بی موجود ہیں، اور ان تین آیات میں نکاح
کا کہیں ذکر بھی نہیں ہے۔

### تينول آيتول مِين' تقوي'' كاذكر

لیکن ان تین آیات میں فور کیا جائے تو یہ نظر آئے گا کہ ان تین
آیوں میں جو چیز قدر مشترک ہے۔ جس کا تیوں آیوں میں ذکر ہے۔
وہ'' تقوی'' ہے، اور تیوں آیتی'' تقوی'' کے بیان سے شروع ہورہی
میں، نکاح کے موقع پر فاص طور پر'' تقوی'' کی تاکیداس لئے کی جارہی ہے
کہ لوگ عو با نکاح کے معالم کو دین سے خارج بچھتے ہیں۔ اور اس بارے
میں شریعت کے احکام کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ نکاح سے پہلے بھی اور
میں شریعت کے احکام کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ نکاح سے پہلے بھی اور
نکاح کے وقت آور نکاح کے بعد بھی ان احکام کی طرف و میان نہیں کرتے۔
اس وجہ سے نکاح کے موقع پر خاص طور پر اس بات کی تاکید جارہی ہے کہ

تقوی افتقیار کرو۔ کیونکہ اگر خور کیا جائے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ در حقیقت بیدلکاح کا رشتہ بھی مسیح معنی میں خوشگوار نہیں ہوسکتا جب تک ولوں میں تقویٰ نہ ہوتقوے کے بغیرا یک دوسرے کے حقوق مسیح معنی میں اوا بی نہیں کئے جا کتے ۔

از دواجی زندگی کے تین مواقع ، یعنی ایک نکار سے پہلے ، ایک نکار کے دفت کی مولوی صاحب کو دال ہوا ہے ، بس اتنا ضرور کر لیتے ہیں کہ نکار کے دفت کی مولوی صاحب کو بلا کران سے آیتیں پڑھوالیس ، خطبہ پڑھوا کر نکار کر لیا لیکن اس نکار سے بہلے کیا کام کیا ، اور عین اس نکار کے دفت کیا کمل کرر ہے ہیں؟ اور نکار کے بعد کیا کریں گے؟ ان تمام ائمال سے شفدا کا کوئی تعلق ، اور شفدا کے بعد کیا کوئی تعلق ، اور شفدا کے رسول کا کوئی تعلق ۔ والا تکہ بید نکار ایک عبادت ہے ، اور ایک ٹواب کا کام

## نکاح ،فطری خواہش پوری کرنے کا آسان راستہ

پراللہ تعالی نے شریعت اسلامیہ میں نکاح کواتا آسان بنادیا کہ اس
ہے زیادہ آسان کوئی دوسرا معالمہ نہیں ہوسکتا۔ اس لئے کہ جودین اللہ تعالیٰ
نے جمیں عطافر مایا ہے اس میں ہمارے نفیات کی پوری رعایت ہے۔ یہ
بات بالکل داضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے دل میں عورت کی طرف اور
عورت کے دل میں مرد کی طرف ایک شش رکھی ہے، اس شش کا نتیجہ یہ
ہے کہ انسان کی فطرت یہ نقاضا کرتی ہے کہ زندگی مرداور عورت دونوں کے

یا ہمی اشتراک ہے ہر ہو۔ بعض ند بہ وہ بیں جنہوں نے یہ کھد دیا کہ سے
کشش شیطانی خوابش ہے، البذا جب تک اس شیطانی خوابش کونہیں
مٹاؤ کے، اس وقت تک اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا، چنا نچہان ندا بہ نے
در رهبانیت' کی بنیاد ڈائی۔ اور یہ کہد دیا کہ تکاح اور شادی نہ کرو، مجرو
زندگی گز ارو لیکن اسلام جو دین فطرت ہے، وہ جانیا تھا کہ یہ شش انسان
کی فطرت میں وافل ہے۔ اگر فطرت ہے بعادت کی جائے گی تو بی فطرت
میانیا اور تا جائز اور حرام رائے حاش کر گی۔ چنا نچہ قر آن کر یم کا ارشاد

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزُواجاً وَ ذُرِّيَةً ﴾ (سرةالرسر ٢٩)

اے نی سلی اللہ طبیہ وسلم ،ہم نے آپ سے پہلے بھی انبیاء بھیجے ،اورہم نے ان کو بیویاں بھی مطاکیں ، اور اولا دبھی عطا کی۔ لہذا بیوی بچوں سے الگ زندگی نہیں کر ارنی ، بلکہ بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گر ارنی ہے اسلئے کہ بیفطرت کا ایک تقاضہ ہے۔ ای وجہ سے اللہ تعالی نے اس فطری تقاضے کو پورے کرنے کا جائز راستہ اتنا آسان کرویا کہ اس میں کمی شم کی کوئی یابندی نہیں لگائی۔

نكاح كيلئ خطبه شرطبيل

چنانچه نکاح کے وقت خطبہ پڑھنا بھی کوئی لازی شرطنہیں، واجب اور فرض نہیں، البتہ سنت ضرور ہے۔ اگر دومرد وعورت بیٹھ کر ایجاب وقبول کرلیں، اور دوگواہ اس مجلس ہیں موجود ہوں، یا تو دومرد گواہ ہوں، یا ایک مرداور دو گورتی بطور گواہ موجود ہوں۔ آولی نکاح ہوگیا، اور دہ دونوں ایک دومرے کیلئے طال ہوگئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کو اتنا آسان کر دیا، تاکہ انسان کی جوفطری خواہش ہے، اس کو پورا کرنے کا جائز راستہ اتنا آسان ہوجائے کہ اس میں کوئی دشواری ندہو۔ نکاح کیلئے نہ منگی شرط ہے نہ مہندی شرط ہے، نہ تقریب شرط ہے، نہ اجتاع شرط ہے، نہ تحقی شرط ہے، نہ اجتاع شرط ہے، نہ تحقی کو بلانا شرط

#### بركت والإنكاح

ا یک حدیث میں حضورا قد س سلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فر مایا کہ "اَغْظُمُ النّگاحِ بَوَ کَةُ اَیْسَوْهُ مُؤنَّدٌ" (سندامہ ۸۲۶) لیتی سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں مشقت کم سے کم ہو، زیادہ مشقت شدا ٹھائی گئی ہو، بلکہ سادگ کے ساتھ، بغیر کسی تکلیف کے نکاح کرلیا گیا ہو۔ ایسے نکاح میں اللہ تعالی زیادہ برکت عطافر ماتے ہیں۔

## ہم نے نکاح کومشکل بنادیا

لیکن شریعت نے اس نکاح کو جتنا آسان بنایا تھا، ہم نے اس کوا تنا ی مشکل بنادیا، آج نکاح کرنا ایک عذاب ہے سالوں اور مہینوں پہلے ہے جب تک اس کی تیاری نہ کی جائے، اور اس پر لاکھوں رو پیے خرج نہ کیا جائے، اس وقت تک نکاح نہیں ہوسکا۔ ویکھئے کے حضور اقدس ملی اللہ علیہ

وسلم کے عہد مبارک میں کس طرح نکاح ہوتے تھے:-سادگی سے نکاح کرنے کا ایک واقعہ

جعزت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عند مشہور صحابی ہیں۔اورعشر وہبشر و ہیں سے ہیں ، لینی ان دس خوش نصیب صحابہ ہیں سے ہیں ، جن کے بارے ہیں حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ خوشنجری دیدی کہ یہ جنت ہیں جانے والے ہیں۔ یوں تو تمام صحابہ کرام کا حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ تعلق تھا، لیکن عشر ہ ببشر و تو و و دس صحابہ ہیں جو اخی الخواص ہیں ، ان ہیں ہے ایک حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ ہیں۔

صدیث شریف بیس ہے کہ ایک مرتبہ بید حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بیس حاضر ہوئے، آپ نے ویکھا کہ ان کی قیص پر ایک زر دنشان لگا ہوا ہے، حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تبہاری قیص پر بید پیلا نشان کیے لگ گیا؟ جواب بیس حفرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ نیل نشان کیے لگ گیا؟ جواب بیس حفرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ خوشبو لگائی تھی، یہ اس خوشبو کا نشان ہے، آپ نے ان کو دعا ویتے ہوئے فرمایا: باوک اللہ لک وعلیک، اللہ تعالی تمہیں برکت عطافر مائے۔ فرمایا: باوک اللہ لک وعلیک، اللہ تعالی تمہیں برکت عطافر مائے۔ فرمایا: باوک مولو بیشاق، ولیم کر لین۔ چاہے ایک بحری کے ذریعہ ہو۔ کیم کرفرمایا" اولیم ولو بیشاق، ولیم کرلین۔ چاہے ایک بحری کے ذریعہ وسلاقات

## بيسادگي آپ بھي اختيار کريں

آج اگر کوئی مخف اس طرح نکاح کرلے کداپ خاص لوگوں بھی نہ بلائے۔ تو چرد کھنے گا کہ اس سے لوگوں کو گئی شکا یہ بیش ہوگی، کتے شکوے اور مطلح ہوئے کہ بیش کے بہیں پوچھا تک جیس میں بیش کے بہیں ہوگھا تک جیس میں کہیں میں کہیں میں کہیں ہے کہ کہیں ہے کہ کہیں ہے کہ کہیں ہے کہ کہیں ہے کہیں ہے

## حضرت جابر کونواز نے کا واقعہ

حضرت جابر بن عبد الله رضى الله عنه انصارى محالي جير، اور حضور اقدس ملى الله عليه وسلم كريجوب محابي جير -حضور اقدس ملى الله عليه وسلم كا

ان کے ساتھ محبت کا بڑا خصوصی تعلق تھا۔ ان کا واقعہ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ غزوہ نی مصطلق سے جہاد کر کے واپس آ رہے تھے، ان کا اونٹ بہت ست رفقار تھا۔ ادراڑیل تھا۔ بیاس کو تیز چلانے کی کوشش کرتے تھے۔ مكروه نبيس جِلْنَا تَعَالِهِ يُورا قَافِلِهِ ٱلْكُلْ عَالِيالِ اوريهِ بيجيهِ ره جائة تقر، جب حضور اقدى صلى الله عليه وسلم نے ان كود يكها كديد بار بار چيجے رو جاتے ہیں تو آب ان کے یاس گئے اور ان سے بوچھا کہتم قافلہ کے ساتھ ساتھ کیوں نہیں جلتے ، انہوں نے فر مایا کہ یا رسول اللہ ، بیاونٹ چل کرنہیں ویتا ، میں اس کو تیز چلانے کی کوشش کرتا ہوں مگریہ پھر پیکھے رہ جاتا ہے۔آپ نے قریب کی جمازی سے ایک لکڑی تو زی۔ اور ملکے سے وہ لکڑی جا بک کے طور براس اونٹ کو لگائی جیسے ہی آ ب نے ووککڑی لگائی ، بس وہ اونٹ تو ہوا ہوگیا ، اور بہت تیزی سے دوڑ نے لگا ، یہاں تک کر تمام قاظے ہے آ مے نکل حمیا، آنخضرت صلی الله علیه وسلم محران کے قریب بہنچ، اور آپ نے ان ے فر مایا کداب تو تمہارا باونٹ بہت تیز دوڑ رہا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یار سول اللہ ہیآ ہے کی برکت ہے اتنا تیز ہوگیا کہ سب ہے آ گے ہور ہاہے۔

آپ نے ان نے فرمایا کہ بیتو بہت ٹاندا ہوت ہے، کیاتم بیاونٹ جھے بچو گے؟ حضرت جاہر رضی اللہ عند نے فرمایا کہ یارسول اللہ، بیچنے کی کیا بات ہے، اگر آپ کو پند ہے تو آپ میری طرف سے مدیب قبول فرمالیں، آپ نے فرمایا کہ ہدینہیں۔ بلکہ میں تو قیتاً لوں گا، اگر بیچنا چاہے ہوتو بچ دو۔ حضرت جاہر رضی اللہ عند نے فرمایا کہ اگر آپ فریدنا چاہے ہیں تو آپ جس قیمت پر چاہیں خرید لیں۔ آپ نے فر مایا کرنہیں تم بتاؤ کہ کس قیمت پر 
یج ہو؟ حضرت جاہر رضی اللہ عند نے فر مایا۔ یا رسول اللہ! ہیں اس کوا یک
اوقیہ چاہدی کے کوخس فروخت کرتا ہوں، (اوقیہ چاہدی کا ایک وزن ہوتا تھا،
چوتقر بیا چالیس ورہم کے برابر ہوتا تھا) آپ نے فرمایا کہ تم نے تو بہت
زیادہ قیمت لگادی۔ اس قیمت ہیں تو بڑے بڑے اونٹ آجاتے ہیں انہوں
نے فرمایا کہ یا رسول اللہ۔ آپ جتنی قیمت لگانا چاہیں لگاویں، آپ نے
فرمایا کہ چلو ہیں ایک اوقیہ میں فریدتا ہوں۔ اور شی اس کے چے مدینہ منورہ
فرمایا کہ چلو ہیں ایک اوقیہ میں فریدتا ہوں۔ اور شی اس کے چے مدینہ منورہ
کی جمع کے دور گا۔

اس کے بعد حضرت جابر رضی الله عند اونٹ ہے اتر کر کھڑ ہے ہو گئے ،
حضورا قدس ملی الله علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اونٹ سے کیوں اتر گئے؟
انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ! یہ اونٹ تو آپ نے فرید لیا ، اب بیدآپ کا
ہوگیا۔ آپ نے فرمایا کہتم مدینہ منورہ تک پیدل جاؤگے ، ایسا کروکہتم ای
پرسواری کر کے مدینہ منورہ تک بینی جاؤ، وہاں جاکرتم سے بیداونٹ لیلیں گے ،
اور جیے اواکرد ہیں گئے۔

جب مدینه منوره پنچ تو انہوں نے وہ اوشت حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد یا۔ ایکن آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد یا۔ ایکن آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اور نہیں ان کو واپس کر دیا، اور ایک اوقیہ جاندی بھی ان کو دیدی۔ یہ درحقیقت ان کو لوائے کا ایک بھائے تھا۔

سادگی ہے نکاح کا دوسراوا قعہ

حدیث شریف میں ہے جس وقت وہ اونٹ تیز چل رہا تھا، اور حضور

اقد س صلی الله علیه وسلم بحی ان کے ساتھ چل رہے تھے۔اس وقت آ ب نے ان ہے یو جما کہ بھائی تم نے شادی بھی کی پانہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں نے غزوہ میں آنے سے پہلے نکاح کرلیا ے۔آب نے چرسوال کیا کہ تم نے کی کواری سے نکاح کیا ہے یا ثیب ( پیرہ )عورت ہے نکاح کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یارسول اللہ، میں نے ایک ٹیبٹورت ہے نکاح کیا ہے، جو پہلے ایک فخص کے نکاح میں تھیں، جب ان کے شوہر کا انقال ہوگیا تو میں نے ان سے نکاح کرلیا۔ آ ب نے پھر سوال کیا کہتم نے کنواری ہے کیوں نکاح نہیں کیا؟ انہوں نے جواب و ما کہ دراصل میرے والد صاحب کا انقال ہو گیا ، اور میری چیوٹی چیوٹی بہنیں ہیں ، اس لئے مجھے ایک الی عورت کی حلاش تھی جو ان کی بھی و کھے محال کر سکے،اس لئے اگر میں نوعمرائر کی ہے نکاح کرتا تو وہ ان کی سمجے و کھ بھال نہ كرىكتى، اس لئے بس نے ثيبه عورت سے نكاح كيا۔ چنانچه بيهن كرحضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے ان كو دعا دى۔ اور قرمايا كه "بادك الله لك وعليك وجمع بينكما بخيو''الله تعالى تهبين بركت دےاورالفت اور محبت کے ساتھ تم وونوں کہ جمع کرے۔ (صحح بناری ، کتاب الکاح ، باب تزویج الھیات) اب آ پ اندازہ لگا کمیں کہ حضرت جابر رمنی اللہ عنہ نے غزوہ میں جانے سے پہلے مدینہ منورہ بیں نکاح کیا، اور حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم مدینه منورہ میں ہی تشریف فر ماہیں ،اوراس کے بعد غزوہ میں حضورا قدس صلی الله عليه وسلم کے ساتھ رہے ، پھر جب اس غز وہ ہے واپس ہوئے تو اپ کے یو چھنے ہر انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے۔ اور انہوں نے اس کی ضرورت نہیں بھی کہ حضور اقدس ملی الله علیه وسلم کو مجل نکاح میں بلا تمیں نہ بی حضور واقدس ملی الله علیه وسلم نے بیشکایت کی کہ تم نے چیکے چیکے نکاح کرایا، جھے کو نہیں بلایا۔

### د دسروں کو بلانے کا اہتمام

حضوراقد س ملی الشد طیدوسلم کی پوری سرت طیب میں نکاح کی سادگی کا یہ انداز نظر آتا ہے کہ جس طرح الشد تعالی نے اس نکاح کو آسان رکھا تھا، محابہ کرام نے اس کو اتا تی آسان اور سادہ رکھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے دوں کو اور دشتہ داروں کو نکاح کے موقع پر بلانا حرام اور ناجا خرج، جب حضرت قاطمہ رضی الشد عنہا کا نکاح ہوا تو آپ صلی الشد علیہ وسلم نے اس موقع پر فرایا کہ ابو بکر و عمر کو بلالا کو، نکاح ہوئے والا ہے، اس طرح خاص خاص لوگوں کو آپ نے بلایا، قبدا بلانا جائز ہے۔ لیکن نکاح کے اندر اہتمام کہ جب تک قلال فلال قلال و کی نہیں ہوں جب تک قلال فلال قلال و کی نہیں ہوں کی ، اور جب تک قلال فلال و کی نہیں ہوں کی ، اور جب تک فلال شرائط پوری نہیں ہوں کو گا، اور جب تک فلال شراید کا حد منعقد نہیں۔

## آج ہم نے حلال کومشکل بنادیا

آج ہم نے نکاح کو مشکل بنادیا ہے، اس کا بقیدیہ ہے کہ جب طال کے دروازے کمل رہے ہیں، آج اگر کے دروازے کمل رہے ہیں، آج اگر طال کا راست کو کی فض اختیار کرنا جا ہے تو اس کے راستے ہیں بابندیاں اور

د کا وثیں ہیں ، اور جب تک لا کھو**ں رویبہ نہ ہو۔ وہ حلال راستہ اختیار نہی**ں كرسكا، جس كانتير ، ب كداوك حرام كى طرف جارب ميں ، اور اس كے وروازے چویٹ کھے ہیں۔ اس کے ذریعہ معاشرے میں فساد مچیل رہا

تین چز ول میں تا خیرمت کرو

ایک صدیث جو یا در کھنے کی ہے **وہ یہ کرحنوراقد س ملی اللہ علیہ وسلم** نے حفزت علی رضی اللہ عنہ ہے خطاب کرتے ہوئے فر ماما کہ:

"ثلاثاً لا تؤخرها، الصلاة اذا دخل وقتها، الجنازة اذا حضرت، والايم اذا وجدت لها كفواً"

( زيزي ، كمّاب العسلاق ما سياحا وفي الوقت الاول من النعنل )

تین چزی ایسی ہیں کہ جن کے بین تا خیراور دیرینہ کرویہ

(۱) جب جنازه تار ہوکرا آ جائے تو **نماز جنازہ پڑھنے ٹی** وہر نہ کرو۔ نماز جناز ہ کوجلدی پڑھنے کا تھم اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ جعنی فقہاء نے لکھا ہے کہ اگرا ہے وقت میں جناز وآئے جب کہ جماعت تیار ہو، تو فرض تو پہلے اوا کر لئے مائیں، فرضوں کے بعد مملے جنازہ کی ثماز ادا کی جائے ،اس کے بعد سنیں ادا کی جائیں ۔ بعض فقہاء کا کہتا ہے ہے کہ فرضوں کے بعد سنیں الرهنا تو حائز ے لیکن نفلیل بر هنا چائز نبیل، جب تک تماز جنازه ند بر ه لیں، فتوی بھی ای تول برے۔ عام لوگوں کو ردستلہ معلوم نہیں ہے، جنانچہ نماز جنازہ کا اعلان ہونے کے یا وجوو**لوگ فرض نماز کے بعد نوافل پڑھنا**  شروع کردیتے ہیں۔ مالا تک نفوں کی وجہ ہے نماز جنازہ ش تا خیر کرنا جائز نہیں۔

(۲) دوسری چنر سه بیان فرمانی که جب نماز کا وقت متجب شروع موجائ تواس کے بعد نماز ش تا خیر ندکرد \_ بلکہ جنٹی جلدی ہو کے نماز پڑھ لو۔ بعد میں پھروقت لے یانہ لے ۔ پھر حالات ساز گار میں یا ندر ہیں ۔

(٣) تيرى چزيد يان فرمائى كدجب بى شوبر ك الاى كا مناب ردل بائة واس ك تكاح من تا فيرند كرور

لہذان تیوں چیزوں جی تا خیر نہ کرنی جائے۔ ایک اور صدیث بیں ارشاد فر مایا کداگرتم ایمانہیں کرو گے، یعنی مناسب دشتہ طنے پرلاکی کا دشتہ نہیں کرو گے تو زمین میں فتنداور بہت فساد پھیلے گا۔ وہ فسادیہ ہوگا کہ جب آپ نے طال کا داستروک دیا تو پھر حرام کا راستھل جائے گا۔

## ان نضول رسموں کوجیموژ و

البذا شریت نظام کو جمتا آسان بنادیا تھا آج ہم نے اس کوا تا ہی مشکل بنادیا ، اور اس کوا کے عقد اب بنادیا ، اور پر تکلف بنادیا ، فدا جانے کیا کیا رکیس اس کے اندر ہم نے اپنی طرف سے گھڑ لیس کے پہلے مثلن ہوئی چاہئے ، اور مثلن کے اندر قلال قلال رکیس ہوئی چاہئیں ، شا، ک سے پہلے مہندی ہوئی چاہئے ، ان رکھوں کے بغیر تکام نہیں ہوسکتا ، یہ سب ہم نے اپنی طرف سے اضافے کرد کھ جیں ، اس کا نتیج سے کد آن تکا حول میں بے گری ہوری ہے۔

على الاعلان تكاح كرو

دوسرے نکار کے وقت انجام دیے جانے دالے امور ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نکار ایک عبادت ہے صدیث شریف ہیں حضور اقدس صلی الشاعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

"أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد"

(ترفدي، كآب الكاح، باب ماجاء في الاعلان الكاح)

لین نکاح کا اطان کرو، علی الاعلان نکاح ہوتا جا جا ہے ، طال اور حرام میں یکی فرق ہے کہ حرام کام چوری چھے ہوتا ہے، اور خفیہ طریقے ہے ہوتا ہے، اور خفیہ طریقے ہے ہوتا ہے، اس لئے نکاح بیس ٹریعت نے بیضروری قرار دیا کہ علی الاعلان ہو، لوگوں کومعلوم ہو جائے کہ فلال کا نکاح قلال کے ساتھ ہوگیا ہے۔ آگے فرایا کہ اس نکاح کومجد میں انجام دو، اس کو بھی حضورا قدس ملی الشعلیہ وسلم نے سنت قرار دیا۔ اس لئے کہ نکاح ایک عیادت ہے، اور الشقائی کے تھم کی شخص ہو اور حضورا قدس ملی الشعلیہ وسلم کی سنت پڑھل ہے، فہذا جس طرح نماز عبادت ہے، اسلئے اس کو مجد میں نماز عبادت ہے، اسلئے اس کو مجد میں انجام دینے کی تاکید فر مائی ہے۔

نکاح کے بعد مجد میں شور وشغب

لیکن یہاں ایک مسلماور کن لیجے۔ اور حضور اقد س ملی الله علیه وسلم کے نبی ہونے کی حیثیت سے آپ علی کا نگاہ وہاں تک پینی علی ہے، وہ یہ کہ

ایک دوسری صدیت بین جہاں آپ نے بیداد شاد فرمایا که نکاح بین مجدول بین انجام دوء وہاں ساتھ بی آپ نے بید کی ارشاد فرمایا کہ:

" وَإِنّا کُم و هیشات الأسواق"

وابوداؤد، كتاب الصلاة باب من يستحب أن يلي الأمام في الصف

لعنی بازاروں کی طرح کے شوروشغب سے بچو۔ اب ہمارے ہاں اس
کارواج تو ہور ہا ہے کہ نکاح مبحد میں ہوتے ہیں لیکن اس صدیث کے ذریعہ
حضوراقد س ملی الله علیہ وسلم اس طرف توجہ دلار ہے ہیں کہ ایبانہ ہو کہ نکاح
تو مبحد میں کرلیا، لیکن نکاح کے نتیج میں مبحد کے اندر شور وشغب شروع
ہوگیا۔ آج کل اس کا لحاظ نہیں کیا جاتا، بلکہ نکاح کی محفل کے بعد شور وشغب
شروع ہوجاتا ہے۔ چونکہ حضور اقد س ملی الله علیہ وسلم کی نگاہ مبارک اس
طرف دیکے رہی تھیں کہ جب لوگ اس علم پرعمل کریں گے تو کہیں اس گناہ
کے اندر جتلانہ ہوجا تیں، اس لئے آپ نے پہلے ہی خبر دار فر مادیا کہ مبحد وں
کو بازاروں کی طرح کے شور وشغب سے بچاؤ۔

عبادت میں گناہ کی آ میزش

لبذا جب نداح عبادت ہے تو عبادت کو گناہ کی آ میزش سے پاک ہونا چاہتے ، یہ جیب بات ہے کہ عبادت بھی ہور ہی ہے، اور ساتھ ساتھ حرام کا م بھی ہور ہاہے، گناہ بھی ہور ہاہے۔ مثلاً اگر کوئی فخص نماز بھی پڑھے، اور نماز کے دوران ریکارڈ تگ بھی لگانے۔ یہ اب نماز بھی ہور ہی ہے، اور فلمی گانے مجی چل رہے ہیں۔ کوئی فخص ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، کین وہ کم از کم نماز کے دفت گناہ سے پر بیز کرنے کی کوشش کر بھا، نماز پڑھتے دفت اگر ساسنے نصویہ ہوگی تو اس تصویر کو ہنا دیگا، اگر موسیقی نئی رہی ہوگی تو اس کو بند کر دیگا۔ ہند دستان میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کمی کا فرنے نماز کے دفت مجد کے ساسنے با جا بجادیا تو اس پر فساد ہوجا تا تھا، اور مسلمان اس پر اپنی جان دیدیتے تھے۔ اور اب شاء اللہ مجد ول کے ساسنے خود گانے بجانے شرد ع کر دیے۔ لبذا میں نماز کے دفت اور میں مب دت کے دفت کم از کم انسان اس بات کا اہتمام کرتا ہے کہ کوئی گناہ کا کا م شہو۔

### نکاح کی محفل گنا ہوں سے یاک ہو

لہذا نکان کے مبادت ہونے کا تقاضہ یہ ہے کہ نکاح کی محفل ہو عبادت کی محفل ہے، دور جوایک تواب کی محفل ہے، اور جس محفل کو تو گنا ہوں ہے ہا کہ کہ ساتھ ہے ۔ آج ہم نے اس محفل کو ہر طرح کے محفل کو تو گنا ہوں ہے ، بار یا ہے، مرد وعورت کا آزادانہ کیل ہور ہا ہے، عورتی کا میں سنور کے محفل کے اندر آریتی ہیں ساتھ ہیں نکاح کی عبادت ہوں ہی ہے، یہ کے محفور اقد س سلی الفد علیہ وسلم کی سنت کی ہورتی ہے، یہ کیسی حضور اقد س سلی الفد علیہ وسلم کی سنت کی اوا نیسی ہورتی ہے، یہ کیسی حضور اقد س سلی الفد علیہ وسلم کی سنت کی اوا نیسی ہورتی ہے۔

عم توبید یا جارہاہے کہ اللہ سے ڈرو، تو اگر اس نکاح کو انجام دیتے ہوئے نافر ہانیوں کا ارتکاب کرو گے تو اس نکاح کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ برکت اس وقت ہوگی جب نکاح کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اوراس کوسادگی کے ساتھ انجام دیا جائے ، اس ش کوئی گناہ کا کام نہ ہو۔
اگر لوگوں کا اجتماع بلالیا، تو بیکوئی ناجائز اور حرام کام نہیں ہے، دعوت بھی
کردی لیکن گناہ کا کوئی کام نہ کیا جائے۔ اس لئے کہ نکاح تواس لئے کیا
جارہا ہے کہ انسان کی فطری خواجش کی تسکین کیلئے جائز طریقہ نکالا جائے۔
اگر گناہ کے کام اس کے اندر کئے جائیں گئے تو نکاح کے مقصد کے خلاف
ہے۔ اس لئے نکاح کی محفل میں گناہ کے کاموں سے پر بیز کیا جائے۔

### خوشگواراز دواجی کیلئے تقویٰ کی ضرورت

تیری بات نکار کے بعد تقوی افتیار کرنے کی ہے، میرے والد ماجد حضرت مفتی محر شخص صاحب رحمۃ الشعلیہ فر مایا کرتے تھے کہ میاں یوی کے تعلقات اس وقت بھی خوشوار نہیں ہو سکتے ، جب تک دونوں کے دل میں تقویٰ نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو۔ ویکھئے دونوں میاں یوی کے درمیان اتنا قر بی تعلق ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ قر بی تعلق کی اور کے درمیان نہیں ہوسکا، دونوں ایک دوسر سے کے محرم راز ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسر سے کے محرم راز ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسر سے نہیں کہ اس سے زیادہ قر ب کا تصوراس دنیا میں نہیں کیا جا سکتا، دونوں کے آئیں کہ تعلقات ایسے ہیں کہ وہ کہی بھی دوسروں کے سامنے کمل طور پڑئیں آئے بہائی آئیائی کے اس عالم میں جب دوسر سے کے ساتھ طوت ہے، اس وقت ایک دوسر سے کو تکلیف کہ ایک دوسر سے کو تکلیف کر ایک دوسر سے کو تکلیف توالیس کے ذراید وہ خق تو ایک دوسر سے کو تکلیف توالیس کے ذراید وہ خق توالید میں جب سے حقوق توالید میں کہ رائی کے بینی کہ کر کے والائیس کے دراید وہ حق توالید میں کہ رائیوں کے ذراید وہ حق تو تولیس کے ذراید وہ حق توالید کی کر کے تو لیکس کے ذراید وہ حق توالید کر کے تولید کی کر کے تولید کو کر کے دولوں کے توالید کر کے تولید کر کے دولوں کے تولید کر کے دولوں کے تولید کر کے دولوں کے دراید وہ حق تولید کر کے دولوں کے تولید کر کے دولوں کے د

وصول کیا جاسکتا ہے۔ یا عدالت میں دعوئی دائر کر کے عدالت کے ذریعہ وہ حق وصول کیا جاسکتا ہے۔ یا عدالت میں دعوئی دائر کر کے عدالت کے ذریعہ وہ حق وصول کیا جاسکتا ہے، اور نہ عدالت کے ذریعہ حاصل کیا جاسکتا ہے، اور نہ عدالت ذیا وہ سے زیادہ یہ کر سے گی کہ بیوی کو تان نفقہ دلا دیگی، اور جب اور جب بات کرتا ہے تو جلی گئی سنا تا ہے، اور جب بات کرتا ہے تو جلی گئی سنا تا ہے، اور جب بات کرتا ہے تو جلی گئی سنا تا ہے، اور جب بات کرتا ہے تو جلی گئی سنا نے کا اور منہ جڑ ھا کر بیٹھ جا تا ہے، اور جب بات کرتا ہے تو جلی گئی سنا نے کا اور منہ جڑ ھا کر بیٹھ جا تا ہے، اور جب بات کرتا ہے تو جلی گئی سنا تا ہے، تو اب یہ جلی گئی سنا نے کا اور منہ جڑ ھا کر بیٹھ جا تا ہے، اور کئی پولیس کر گئی ؟

### ''الله كاخوف''حقوق كي ادائيكي كراسكتا ہے

اگر کوئی چیزاس دکھ کا از الد کر عتی ہے تو وہ صرف ایک چیز ہے، وہ ہے

''اللہ کا خوف' 'جب شوہر کے ول میں اس بات کا احساس ہو کہ یہو گی کا وجود

اللہ تعالیٰ نے میر سے ساتھ وابستہ کر دیا ہے، تو اس کے میر سے ذمہ پھے حقوق ق

میں جو جھے اوا کر نے میں ، اگر میں اوا نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں

میری بکڑ ہوگی۔ جب تک بیا حساس ول میں نہ ہو، انسان اس کے تمام
حقوق اوا نہیں کر سکتا۔ بیر حقوق نہ عدالت ولواسکتی ہے نہ پولیس ولواسکتی ہے۔

حقوق اوا نہیں کر سکتا۔ بیر حقوق نہ عدالت ولواسکتی ہے نہ پولیس ولواسکتی ہے۔

### بیتو درندے کا دصف ہے

میرے ایک ہم مبق تھے۔ ایک مرتبہ وہ فخریدا نداز میں یہ بیان کرنے گئے کہ جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں، تو میری بیوی اور بچوں کی جرأت نہیں ہوتی کہ جھے کوئی بات کریں، یا میرے کم سے سرتا بی کرسیس۔ وہ اپنی مردا کی ظاہر کرنے کیلئے یہ بات بیان کررہ ہتے۔ بیس نے ان سے کہا کہ یہ جوآ پ اپناوصف بیان کررہ ہیں۔ یہ کی در تدے کا وصف تو ہوسکا ہے۔ انسان کا تو یہ وصف تو وہ ہے جو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بیس حضرت عاکثہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرما یا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم کے اندر تشریف لاتے تو اس طرح تشریف لاتے کہ آپ کا چہرہ انور کھلا ہوا تھا، اور آپ کے چہرہ مبارک پہم ہوتا تھا، اور جفنا عرصہ بیس نے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، ہوتا تھا، اور جفنا عرصہ بیس نے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، اس عرصہ بیس آپ نے جمھے کوئی بڑی سرزنش نہیں فرمائی۔

### آج تك لهجه بدل كربات نبيس كي

سے بانسان کا کام، جو حضوراقد علم الله علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔

یہ کام اس وقت تک نہیں ہوسکتا جب تک دل بیں تقویٰ نہ ہو، الله کا خوف نہ

ہو۔ میرے بیخ حضرت ڈاکٹر عبد الحق صاحب قدس سرہ الله تعالیٰ ان کے

در جات بلند فرمائے۔ آبین اپنامعمول بیان فرمائے سے کہ آج میری شادی

کو پچپن سال ہو گئے، لیکن آج تک گھر والوں سے غصہ کی حالت جی لیجہ

بدل کر بات کرنے کی نو بت نہیں آئی ۔ لوگ کرامت اس کو بچھے ہیں کہ کوئی

ہوا جی اڑنے گئے، یا جلتی ہوئی آگ جی میں سے گزر جائے۔ لیکن حقیقی

کرامت سے کہ میاں یوی کے درمیان اتنا قر بی تعلق ہونے کے باوجود

ہوسی سال اس طرح گزارے کہ بھی المیہ ہے لیجہ بدل کر غصہ کی حالت جی

بات كرنے كى نوبت نبيس آئى۔

خود حفرت ڈائز صاحب رقمۃ الشعلیہ کی اہلیہ محتر مدفر مایا کرتی تھیں کہ ساری عمر حضرت نے بھے کی کام کرنے کا تھم نہیں دیا، مثلاً بھی یہ نہیں کہا کریا تو گریا ہی جائی چا دو، یا یہ کام کروو، بلکہ جس نے اپنے شوق سے کوئی کام کرلیا تو گرلیا یہ امتمام کر بھی بیوی سے لہجہ بدل کر بات نہ کروں، یہ اس وقت بمک نہیں ہوسکتا جب تک دل میں خدا کے خوف کا پہرانہ ہو، تقوی کی کا پہرانہ ہو، اس کے کہ یہ کام نہتو پولیس کرائے ہے، اور شعد الت کرائے ہے۔

بوی کا ہاتھ کون روک سکتا ہے؟

ای طرن آگریوی شو ہرکو تکلیف پہنچانے پراتر آئے تو کوئی اس کا ہاتھ کوئے نے دالانہیں ،کوئی عدالت کوئی پولیس اس کوئیس روک سکتی۔ بس ایک چیز یعوی کو اس چیز یعوی کو اس چیز یعوی کو اس خوف ۔ وک سکتی ہے۔ وہ ہے تقوی اور اللہ تعالیٰ کا خوف ۔ اس لئے اس تازک و قرار دیا ، اس میں ایسی آیات کا انتخاب فرمایا جن میں اس بات کا انتخاب فرمایا جن میں اس بات کا انتخاب فرمایا جن میں اس بات کی تاکید فرمائی کہ تقوی اور اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں بیدا کرواور اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کرواور اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کرواور اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کرواور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس دل میں پیدا کرواور کے در میرے کے حقوق اوا کر سکو گے ، اس کے بغیر ایک دوسرے کے حقوق اوا کر سکو گے ، اس کے بغیر ایک دوسرے کے حقوق اوا کر سکو گے ، اس کے بغیر ایک

ہر کام کی درتی'' تقوی'' میں ہے

كى بات يە ب كـ " تقوىل " كے بغير اور الله كے خوف كى بغير دنيا كاكو كى

کام سی نہیں ہوسکا۔ فاص طور پر نکاح کے معاملات اور میال ہوی کے باہمی حقوق تقویٰ کے بغیر درست نہیں ہو گئے۔ اگر حضورا تدس سی اللہ علیہ وکلم کی حیات طیبہ پرانسان کی نگاہ ہو، اور اتباع سنت کا جذب دل ہی ہو، اور اللہ تعالیٰ کا خوف ول ہی ہو، اور آ خرت ہی جواب وہی کا احساس ول میں ہو، تب ایک ووسرے کے حقوق اوا ہو گئے ہیں۔ اس لئے فر مایا کہ رشتہ دار یوں کے حقوق اوا کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو۔ ان میں سے ہر ہر چیز دار یوں کے حقوق اوا کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو۔ ان میں سے ہر ہر چیز مار کے بارے میں وہاں پرتم سے سوال ہوگا کہ تم نے کس کے ساتھ کی حم کا معالمہ کیا تھا۔

### نکاح کرناسنت ہے

نگار کے خطبہ میں ان آیات کے علاوہ کھوا صادیث بھی علاوت کی جات کی جات ہیں، چنا نچہ میں نے ایک صدیث سے علاوت کی کر حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

#### "النكاح من سنتى"

(ائن ماجه كآب الكاح ، إب ما جاء في فعل الكاح)

لین نکاح میری سنت ہے، اس کے ذریبہ اس بات کی طرف اشارہ فرمادیا کہ پیمن ونیا داری کا کا منہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تو اب کا کام ہنایا ہے۔ اس سے میہ بات نگتی ہے کہ دنیا کے تمام کام جن کوہم ونیا بجھتے ہیں، اگر ذراس نیت بدل لو، ذرا سازادیہ نگاہ بدل لو، اور اس کا طریقہ کار بدل لوتو حقیقت ہیں میںسب دین ہیں۔ چنا نچہ یہ نکاح بھی دین ہے بچے وشراء مجی وین ہے بیتجارت بھی دین ہے، بیز راعت بھی دین۔ بیطا زمت بھی دین، بیوی بچوں کے ساتھ ہنا پولنا بھی دین ہے، بس شرط بیہ ہے کہ ان سب کا موں میں تبہاری نیت اللہ کوراضی کرنا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی حاصل کرنے کی نیت ہوتو بھر کھانا پینا، تجارت وصنعت سب وین بن جاتی ہے۔۔

#### نکاح خاندانوں کوجوڑنے کا ذریعہ

دوسری صدیث بیتلاوت کی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاوفر مایا:

"لَمْ تُرَ لِلْمُتَحَابِّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ"

(مسنف ابن أني هيية من ١٢٨)

لین اگر دوخاندانوں میں آپس میں مجت ہے، تو اس مجت کو پختہ کرنے دالی نکائے ہے زیادہ موٹر کوئی چیزئیں۔ لہذا اگر دوخاندانوں میں آپس میں محبت ہے تو اس محبت کے تاریخان کرنے کیلئے ان خاندانوں کے بعض افراد کے درمیان آپس میں رشتہ قائم ہوجائے تو اس محبت کو مزید تقویت حاصل ہوجائی ہے، اور اللہ تو کی اس محبت میں مزید برکت عطافر ماتے ہیں۔ لیکن شرط میہ ہے کہ دونوں اللہ توالی ہے ڈرنے والے ہوں، اور دونوں ایک دومرے کے حقوق کی رعایت کرنے والے ہوں۔ اور حضور اقدی صلی اللہ علیہ دیملم کا متعدد ذکاح کرنے کا بہت بڑا سبب یہ تھا کہ بہت سے قبائل سے علیہ دیملم کا متعدد ذکاح کرنے منظور ہے، اس لئے آپ نے ان قبائل کی خوا تمین سے تعلقات قائم کرنے منظور ہے، اس لئے آپ نے ان قبائل کی خوا تمین سے

لکاح فرمایا۔ اس زمائے میں بھی اس کارواج تھا کہ جن کے درمیان باہی قرجی تعلقات ہوتے اس تعلق کو تکاح کے ذریعہ مزید پختہ بنادیا جاتا تھا۔

دنيا كى بهترين چيز" نيك خاتون"

تیسری مدیث جو میں نے تلاوت کی اس میں حضور اقدس ملی الله علیه وسلم نے ارشاوفر مایا: -

"الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة"

ومسلم شريفء كعاب الرجناح، باب خير معاع الدبية المرأة الصالحة!"

لین بیساری دنیا متاع ہے، نفع اٹھانے کی چیز ہے، کیونکہ بید دنیا اللہ تعالی نے انسان کے نفع اٹھانے کی چیز ہے، کیونکہ بید دنیا اللہ طریقے سے نفع اٹھانے کی چیز کھر ایقے سے بہتر نفع اٹھانے کی چیز نئک خاتون کو حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بیری لہمت قرار دیا۔
بیری لہمت قرار دیا۔

ونیا کی جنت

شخ الاسلام حضرت علامہ شیراحم عثانی رحمۃ الشعلیہ فرمایا کرتے ہے کہ دنیا کی جنت یہ ہے زوجین ایک ہوں، اور نیک ہوں۔ یعنی اگر دوبا تیں جح ہوجا کیں کہ دونوں کے درمیان اتحاد اور محبت بھی ہو، اور دونوں نیک بھی ہوں اور دونوں نیک بھی دون نیا کی جنت ہے۔ اگر ان میں ہے ایک چیز بھی مفتود ہوجائے تو دینیا میں جنم ہے۔ اس لئے کہ اس صورت میں دنیا ہے کیف اور ہے مزد

ہو جاتی ہے،اوراس میں کدورت پیدا ہو جاتی ہے۔

تين چيز وں کا حصول نيك بختی کی علامت

ای کے حضوراقد سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کدا گرتین چیزیں
انسان کودنیا میں حاصل ہو جا تھی تو اس کی سعادت کا حصہ ہے، اس کی نیک
بختی کی علامت ہے۔ (۱) ایک کشادہ گھر، (۲) دوسرے امواۃ
الصالحة، نیک خاتون، (۳) تیسرے شکوارسواری۔ اگر یکی تین چیزیں
فراب ہو جا کیں تو پھر یہ شوم ہیں، یعنی پوری زندگی کیلئے نحوست اور و بال
ہے۔ اس حدیث کے ذریعہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے اس طرف
اشارہ فرمایا کہ شوم کو بوی کا انتخاب کرتے ہوئے اور یوی کوشوم کا انتخاب اور
کرتے ہوئے یہ بات بدنظرر کھنی چا ہے کہ اس میں خدا کا خوف کتنا ہے، اور
دین پر چلنے کا جذب کتنا ہے۔ کیونکہ اس کے بغیر نکاح کے فوائد حاصل نہیں
دین پر چلنے کا جذب کتنا ہے۔ کیونکہ اس کے بغیر نکاح کے فوائد حاصل نہیں

بركت والانكاح

چوتمی حدیث بیتلاوت کی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

"أعظم النكاح بركة ايسره مؤنة"

(منداجرج٢٩٠١٨)

لعنی سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں محنت اور مشقت

اور خرج کم ہو۔ نکاح جتنی سادگ سے کیا جائے گا، اتن زیادہ اس کی برکتیں ماصل ہوں گی۔

بہر حال، نکاح کے بارے میں حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات ہیں، اگر حقیقت میں ان پیٹل ہو جائے تو دین ودنیا کی صلاح وفلاح حاصل ہوجائے۔ آخ ہمارے معاشرے میں چاروں طرف جو خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں، اور جو فساد پھیل رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ ان ارشادات سے خفلت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ارشادات پر کمل کرنے کی تو تیں عطافر مائے۔ آھیں۔

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين





| ۸۳              |                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| لرگش اقبال کلچی | مقام خطاب جامع مسجد به الم<br>وقت خطاب بدر عصر آامغرب<br>تعداد صفحات ۳۵<br>حب لدنم بر ۱۱ |
|                 |                                                                                          |
|                 |                                                                                          |
|                 | •                                                                                        |

# بِشِيْرَانِهُ إِنْ كُورًا لِجَيْرًا

# طننر اور طعنہ سے بچئے

أَلْحَمْدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيشُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ لَوْمِنُ بِهِ وَنَتُوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُودِ اللّهُ فَلَا اللّهُ مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلَا أَنْفُونُهُ إِللّهِ مِنْ شُرُودِ اللّهُ فَلَا أَنْفُونَا وَمِنْ شَيْئَاتِ اعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلَا مُصِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هَاهِى لَهُ وَأَشْهَدُانُ لَا أَلِهُ اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانُ لَا سَيّدَنَا وَنَبِيّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسْلِيْمًا كَيْرًا كِيْرًا -

عن ابن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعَّان ولا باللعَّان ولا الفاحِش والبدى.

حقیقی آفت اور مصیبت

پیچلے چند جمعوں نے زبان کے گناہوں کا بیان چل رہا ہے، زبان کے ان گناہوں کا بیان چل رہا ہے، زبان کے ان گناہوں کو صوفیاء کرام " آفات المائی" نے تعبیر کرتے ہیں، لیخی زبان کی آفتیں۔" آفت " کے معنی ہیں "مصیبت " ہم اور آپ ظاہری اعتبار سے مصیبت اس کو تحصے ہیں جیسے کوئی بیاری آ جائے، یاجان یابال کو نقصان پینے جائے، یااور کوئی د نیاوی ضرر لاحق ہو جائے، تو ہم اس کو آفت اور مصیبت سیحت ہیں۔ لیکن جن اللہ کے بندوں کو اللہ تعالی حقیقت شناس نگاہ عطا فراتے ہیں، وہ یہ فراتے ہیں کہ حقیق آفت وہ ہم جس کے ذریعے انسان کے دین کو ضرر لاحق ہو جائے۔

دنیاغم اور خوشی ہے مرکب ہے

اگر کسی کو کوئی د نیادی ضرر لاحق ہو گیا تو وہ اتنا تشویش ناک نہیں، کیو کلہ د نیا میں دونوں چزیں ساتھ ساتھ چلتی جیں، مجھی فائدہ ادر مجمی نقصان، مجھی خوشی ادر مجھی غم، نہ تو د نیا کا غم پائیدار ہے ادر نہ خوشی پائیدار ہے۔ اگر کسی کو کوئی غم یا پریشانی آئی ہے تو وہ انشاء اللہ چند دنوں کے بعد رفع ہو جائے گی اور انسان اس تکلیف اور غم کو مجمول جائے گا، لیکن خدانہ کرے اگر دین کو کوئی مصیبت لاحق ہو جائے تو یہ نا قابل تلافی ہے۔

ہمارے دین پر مصیبت واقع نہ ہو

حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے مجی کیا کیا مجیب و غریب دعائیں تلقین فرمائی میں، آدمی اس کے ایک ایک لفظ پر قربان ہو جائے۔ چنانچہ ایک دعائے اندر آپ علی نے فرمایا:

اَللُّهُم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ـ

اے اللہ! کوئی مصیب ہمارے دین پر واقع نہ ہو۔

اس لئے کہ جب انبان اس دنیا میں آیا ہے تو اس کو کی نہ کی مصیبت سے سابقہ چیش آنای ہے، کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ ہویا مال دار ہویا صاحب اقتدار ہو، کوئی ہمی ایبا نہیں طے گا جس کو کوئی نہ کوئی مصیبت چیش نہ آئی ہو، اس دنیا میں مصیبت تو ضرور چیش آئے گی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمارہے ہیں کہ اے اللہ! جو مصیبت چیش آئے وہ دیا کی مصیبت چیش آئے دہ ویا کی مصیبت چیش آئے دہ

هاری سوچ اور علم کا محور د نیا کونه بنا

ولاتجعل الدنيا اكبر همنا ولامبلغ علمنا ولا

#### غاية رغبتنا ـ

اے اللہ! ہماری ساری سوج بچار دنیا ہی کے بارے ہیں نہ بنانے کہ ہر وقت و نیا ہی کے بارے ہیں سوچ رہیں اور آخرت کا کچھ خیال نہ ہو۔اور اے اللہ! نہ اس دنیا کو الیا بنانے کہ ہمارا سارا علم اس دنیا ہی کے بارے میں ہو اور دین کے بارے میں ہمیں کچھ علم نہ ہو۔ اور نہ ہماری ساری خواہشات کا مرکز اس دنیا کو بنائے کہ ہماری ساری خواہشات کا مرکز اس دنیا کو بنائے کہ ہماری ساری امنگیں اس دنیا ہی سے متعاق ہوں اور آخرت کے بارے میں ہمارے ول میں کوئی خواہش اور امنگ نہ ہو۔

### تمام گناه آفات بین

البذاحیقی مصیب وہ ہے جو انسان کے دین کو لاحق ہو۔ اور جیتے ہی گناہ ہیں وہ حقیقت میں آفت اور مصیب ہیں، اگرچہ ظاہری اعتبار ہے اس گناہ کے کرنے میں لذت آتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ لذت دنیا میں بھی تبائی لانے والی ہے۔ اس وجہ ہے تبائی لانے والی ہے۔ اس وجہ ہے صوفیاء کرام گناہوں کو "آفات السان" کہتے ہیں، یعنی زبان پر آنے ہیں۔ اور زبان کے گناہوں کو "آفات السان" کہتے ہیں، یعنی زبان پر آنے والی آفتیں اور مصیبتیں، جن کے ذریعہ انسان مصیبت کا شکار ہوتا ہے۔ ان

آفوں میں سے ایک آفت یعن "فیبت" کا بیان موچکا۔

### ایک مؤمن به چارگام نہیں کرتا

جو صدیث میں نے تلاوت کی ہے، اس صدیث میں بعض دوسر ک آفول کو بیان فرمایا ہے، حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عند فرمات بیں کہ حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مؤمن طعنہ دین والا نہیں ہوتا، فحش کلای کرنے والا نہیں ہوتا اور بدکلای کرنے والا نہیں ہوتا۔ یعنی مؤمن کاکام یہ ہے کہ اس کی زبان ہے کوئی ایبالفظ نہ نکلے جو طعنہ میں شامل ہویا لعنت میں شامل ہویا فاشی میں شامل ہویا بدکوئی میں شامل ہویا ہوتا وسلم شامل ہویا بدت میں شامل ہویا وسلم شامل ہویا جرائی میں الله علیہ وسلم شامل ہویا جرائی میں ناس کی زبان سے خوار چزیں بیان فرمائیں، ان چاروں چزوں کا تعلق انسان کی زبان سے اے حالے

### طعنہ کیا چیز ہے؟

اس حدیث میں بہلی چیز سے بیان فرمائی کہ "مؤمن طعنہ دینے والا نہیں ہوتا" طعنہ دیتا ہے کہ کمی مخف کے منہ پر لییٹ کر الی بات کرنا جس سے اس کی دل آزاری ہو۔ دیکھئے! ایک صورت ہے ہے کہ انسان دوسرے کو براہ راست ہے کہدے کہ تمہارے اندر سے برائی ہے، لیکن دوسرے کو براہ راست ہے کہدے کہ تمہارے اندر سے برائی ہے، لیکن دوسرے کو براہ راست ہے کہدے کہ تمہارے اندر سے برائی ہے، لیکن دوسرے کو براہ رہی ہے، گر در میان

یں آپ نے ایک فقرہ ادر ایک لفظ بول دیا، اور اس لفظ کو بولئے سے اس شخص پر طمنر کرنا اور طعنہ دینا اور اعتراض کرنا مقصود تھا اور اس "طمنز اور طعنہ" کے نتیج میں اس کی دل آزاری ہوئی، یہ "مطمنؤ طعنہ" بہت سخت گناہ ہے۔ اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمادیا کہ مؤمن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو طعنہ وے۔

### زبان سے دل زخی ہو جاتے ہیں

عربی زبان میں "طعنہ" کے معنی ہے "دکمی کو نیزہ مارنا" اس لفظ کے اندر اس طرف اشارہ ہے کہ "طعنہ دینا" ایسا ہے جیسے دوسرے کو نیزہ مارنا۔ عربی کا ایک مشہور شعر ہے "

> جراحات السنانِ لھا التيام ولا يلتام ماجرح اللسان لين نيزے كر زخم تو بحر جاتے ہيں، ليكن زبان كے لگائے ہوئے زخم نہيں بحرتے۔

اس لئے کہ جب دوسرے کے لئے "طعنہ" کا کوئی لفظ بولا، اوراس سے اس کا دل ٹوٹا، اور اس کی دل آزاری ہوئی تو دل آزاری کا زخم نہیں ہم تا، انسان ایک بذت تک یہ بات نہیں مجو آگکہ اس نے فلال وقت مجھے اس طرح طعنہ دیا تھا۔ لہٰذا یہ طنز کرنا، دوسرے پر اعتراض کرنا اور طعنہ دیے کے انداز میں بات کرنا ہے دوسرے کی دل آزاری ہے اوراس کی آبرو

پر حملہ ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیہ عمل انسان کے ایمان کے منافی ہے۔

### مؤمن کے جان و مال اور عزت کی حرمت

ایک مسلمان کی جان،اس کا ہال،اس کی آبرو، یہ تمین چزیں الی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتنی حرمت بیان فرمائی ہے جس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں کر کتے۔ ججۃ الوداع کے موقع پر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو آپ علیہ نے محابہ کرام ر ضوان الله تعالی علیم اجمعین سے او جما کہ بدون جس میں تم سے مفتلو كرر ما ہوں، كونسادن ہے؟ صحابہ نے عرض كمامار سول اللہ عليہ اللہ عرف كا دن ہے، آپ علیہ نے دوسر اسوال کیا کہ یہ جگہ جہاں میں کھڑا ہوں، یہ كولى جكه ب؟ صحابة نے فرماياكه بهرم كاعلاقه ب- آب علي في غر تيسرا سوال کيا که په مهينه جس بين جي خطاب کر ربا مون، په کونسا مهينه ہے؟ صحابہ " نے فرمایا کہ بید ذی الحجہ کا مقدس اور حرمت والا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اے مسلمانوں! تہاری جانیں، تمبارے مال، تمباری آبرو تیں ایک دوسرے پر ایک ہی حرام ہیں جیسے آج کا مہ دن، آج کی یہ جگہ اور آج کا یہ مہینہ حرام ہے، لینی جو حرمت اللہ تعالیٰ نے اس مکان مقدس کو اور اس و فت مقدس کو عطا فرمائی ہے، وہی حرمت ایک مؤمن کے جان و مال اور آبرو کی ہے۔

# ابیا شخص کعبہ کو ڈھانے والا ہے

حضرت عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنما روايت فرمات بي كه ا بك مرحيه حضور الدس صلى الله عليه وسلم بيت الله كاطواف فرمار بعضيم، طواف کرتے ہوئے "ب علی نے " کعہ" سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے بیت اللہ! تو کتن حرمت والا ہے، کتنے نقلہ س والا ہے، تو کتنا عظیم الشان ب يرتب سلى الله عليه وسلم في مجه س يوجها كدات عبدالله! کیا دنیا میں کوئی چزے جس کی حرمت اور جس کا تقدس بیت اللہ سے زیادہ ہو؟ میں نے عرض کیا کہ "اللّٰہ و رسولہ اعلم" صحابہ کرامٌ کا یہ متعین جا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جائتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کے کو نمی چیز اس سے زیدہ حرمت والی ہے۔ پھر آپ علی نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ایک چزین نان با بس کی حرمت اس بیت اللہ کی حرمت ہے مجھی زیادہ ہے وہ ہے ایب مسمان کی جان، اس کا مال، اس کی آبرو، اگر ان میں سے کسی چیز کو کول مشمل ناحق نقصال پہنچاتا ہے تو وہ فخص کعب کو ڈھانے والے کی طرح ہے۔

# مؤمن کاول تجلّی گاہ ہے

سمی کو طعنہ دینا، دراصل اس کی آبرو پر حملہ سرنا اور اس کی دل آزادی کرنا ہے۔ ہ،رے حضرت ڈاکٹر عبدالحق صاحب رحمة الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ مؤمن کا دل تو اللہ تعالی نے ایک ہی کام کے لئے بنایا ہے، وہ سید کہ مؤمن کا دل صرف اللہ رب العالمين کی جلوہ گاہ ہو، اس دل جس ال کا ذکر اور الن کی یاد ہو، ان کی فکر ہو، ان کی محبّت ہو، یہاں تک کہ بعض صوفیاء کرام نے یہ فرما دیا کہ مؤمن کا دل "عرش اللی " جی گاہ" ہے، یعنی مؤمن کا ول اللہ تعالیٰ کی محبّت کی فرود گاہ ہے، یہ دل اللہ تعالیٰ کی " جی گاہ" ہے، چاہے انسان کتنا ہی براہو جائے، لیکن اگر اس کے دل جس ایمان ہے تو کسی نہ کی وقت اس میں اللہ کی محبّت ضرور الرے گی۔ انشاہ اللہ! اور جب یہ دل اللہ تعالیٰ نے اس میں اللہ کی محبّت کے لئے بنایا ہے تو آئی مؤمن کے دل کو تو زنا، در حقیقت اللہ جل اپنی محبّت کے لئے بنایا ہے تو آئی مؤمن کے دل کو تو زنا، در حقیقت اللہ جل شانہ کی جلوہ گاہ پر العیاذ باللہ حملہ کرنا ہے۔ اس لئے فرمایا کہ حمبیں یہ حق شہیں یہ حق شہیں پہنچ کی حقوہ کی دوسر سے مسلمان کا دل تو ژور۔

### مسلمان کا دل رکھنا موجب نواب ہے

اگر تم نے کی کا دل رکھ لیاہ اس کو تسلّی دیدی، یا کوئی ایسا کلمہ کہدیا جس سے اس کا دل خوش ہو گیا، تو بیہ عمل تمہارے لئے بہت بوے اجر و ثواب کا موجب ہے۔ اس کو مولاناروی رحمة الله علیہ فرماتے ہیں کہ:

ول ہدست آور کہ مج اکبر است

یعن کسی مسلمان کے دل کو تھامنا، میہ قج اکبر کا ثواب رکھتا ہے،اور طعنہ دینا دوسرے کادل توڑناہے،اور بید گناہ کبیر،ہے۔

#### ا یک سوال اور اس کا جواب

بعض لوگوں کے دل میں یہ سوال ہیدا ہو تا ہے کہ ایک طرف تو یہ کہا جارہا ہے کہ امر بالمعروف کرواور نہی عن المنکر کرو، یعنی لوگوں کو احصائی کی د عوت و و اور اگر کوئی غلط کام میں جتلا ہے تو اس کو بتاد و اور اس کو روک دو۔ اور دومری طرف، بہ کہا جارہاہے کہ دومرے مسلمان کا دل مت توڑو۔ اب دونوں کے در میان تطبیق کس طرح کی جائے گی؟ اس کا جواب سہ ہے کہ دونوں کے در میان تطبق اس طرح ہو گی کہ جب دوس بے ہخض سے کوئی بات کہو تو خیر خواجی ہے کہو، تنہائی میں کہو، نرمی ہے کہو، محبت ہے کہو اور اس انداز میں کبو کہ جس ہے اس کا دل تم ہے کم ٹوٹے۔ مثلاً تنہائی میں اس سے کے کہ بھائی! تہارے اندر یہ بات قابل اصلاح ہے، تم اس کی اصلاح کرلو۔ لیکن طعنہ کے انداز میں کہنا مالوگوں کے سامنے سر بازار اس کور سوا کرنا، یہ چز انسان کے دل میں گھاؤ ڈال دیتی ہے، اس لئے حرام اور کناہ ہے۔

# ایک مؤمن دوسرے مؤمن کے لئے آئینہ ہے

ا يك حديث من حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: المؤمن مو آق المؤمن -

ایک مؤمن دوسرے مؤمن کا آئینہ ہے۔ لینی جس طرح اگر کوئی

شخص اپناچہرہ آئینہ میں دیکھ لے تو چہرہ میں کوئی عیب یاداغ وحبہ ہوتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے اور انسان اس کی اصلاح کرلیتا ہے، اس طرح ایک مؤمن دوسرے مؤمن کے سامنے آئے کے بعد اس کو بتاویتا ہے کہ تمہارے اندر فلاں بات ہے اس کو درست کرلو۔ یہ حدیث کا مضمون ہے۔

### آئینہ سے تثبیہ دینے کی وجہ

یہ صدیث ہم نے مجی برحی ہے اور آپ حضرات نے بھی اس کو يزها اور سنا ہوگا، ليكن جس شخص كو الله تعالىٰ علم حقيقي عطا فرماتے ہيں، ان کی نگاہ بہت دور تک پہنچتی ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ اس مدیث کی تشریع کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤمن کو آئینہ ے تثبیہ دی ہے، لوگ اتنا تو جانتے ہیں کہ آئینہ کے ساتھ یہ تثبیہ اس دجہ سے دی ہے کہ جس طرح آئینہ جرے اور جسم کے عیوب بتادیتا ہے، ای طرح مؤمن بھی دوسرے مؤمن کے عیوب بٹا دیتا ہے۔ لیکن آئینہ کے ساتھ تشہیبہ دئیے میں ایک اور وجہ مجھی ہے، وہ یہ کہ آئینہ کا یہ کام ہے کہ وہ آئینہ عیب اور برائی صرف اس کو بتاتا ہے جس کے اندر وہ عیب ہوتا ہے اور جو اس سامنے کھڑا ہے، لیکن دوسر المخف جو دور کھڑا ہے، اس کو نہیں بتاتا کہ دیکھواس کے اندریہ عیب ہے۔ای طرٹ مومن کا کام یہ ہے لہ جس کے اندر محروری یا تقص یا عیب ہے، اس کو تو محبت اور بیار سے بتا

دے کہ تمہارے اندریہ نقص اور کمزوری ہے، لیکن دوسرے کو بتاتا اور گاتا نہ کیھرے کہ فلاں کے اندر فلال عیب ہے اور فلال نقص ہے۔ لبندا دوسرول کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا، اس کی برائیاں بیان کرنا مؤمن کا کام نہیں۔

### غلطی بتائے، ذلیل نہ کرے

لہذااس ایک حدیث میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں با تمیں بیان فرمادی: ایک میر کہ مؤمن کا کام میر بھی ہے کہ اگر وہ دوسر بے مؤمن کے اندر کوئی خلطی دکھے رہاہے تو اس کو بتائے۔ وسر سے میر کہ اس کو دوسروں کے سامنے ذلیل اور رسوانہ کرہے، اس کا عیب دوسروں کو نہ

### "طنر "ایک فن بن گیاہے

آئ ہمارے معاشرے میں طعنہ وینے کا روائ پڑ گیا ہے، اب تو "طستر" با قاعدہ ایک فن بن گیا ہے اور اس کو ایک بنر تمجھا جاتا ہے کہ کس خوبصورتی کے ساتھ بات لیٹ کر کہدی گئی، اس سے بحث مبیس کہ اس کے ذریعہ دوسرے کاول ٹوٹایاول آزاری ہوئی۔

### انبياء طننر اور طعنه نهين دييخ تنقط

ميرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفيع صاحب رحمة الله عليه

فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے تقریباً ایک لاکھ چو بیس بزار انبیاء کرام علیم الستلام مبعوث فرمائے، اور یہ سب اللہ کے دین کی دعوت لے کر آئے، کی نبی کی زندگی میں کوئی ایک مثال ایسی نبیس لیے گی کہ کسی نبی نے اپنے مخالف کو یا کسی کافر کو طعنہ دیا ہو، یا طعنز کیا ہو، بلکہ جو بات وہ دوسر ول سے کہتے تھے، وہ محبّت اور خیر خوابی سے کہتے تھے، تاکہ اس کے ذرایعہ دوسر سے کی اصلاح ہو۔ آئ کل تو طعنہ وینے اور طعنز نگاری کا ایک سلسلہ چلا ہوا

جب آدی کو او بیت اور مضمون نگاری کا شوق ہو تاہے یا تقریر میں اور آدی کو دلچیں پیدا کرنے کا شوق ہو تاہے تو پھر اس مضمون نگاری میں اور اس تقریر میں طنز اور طعن و تشنیع بھی اس کا ایک لازی حصد بن جاتا

#### مير اايك واقعه

چنانچہ آج سے تقریباً تمیں پیٹیٹس سال پہلے کی بات ہے، میں اس وقت دارالعلوم کراچی سے نیا نیا فارغ ہوا تھا، اس وقت ایوب فان صاحب مرحوم کے دور میں جو عاکمی توانین نافذ ہوئے تھے، ان کے خلاف میں نے ایک کتاب لکمی، جن لوگوں نے ان توانین کی جمایت کی تھی، ان کا ذکر کرتے ہوئے اور ان کے دلائل کا جواب دیتے ہوئے اس کتاب میں جگہ جگہ طنز کا اندار افتیار کیا تھا، اس وقت جو نکہ مضمون نگاری کا شوق تھا، اس شوق میں بہت ہے طنرب جملے اور طنزید نقرے لکھے، اور اس پر بڑی خوشی ہوتی تھی کہ یہ بڑا چھا جملہ چست کر دیا۔ جب وہ کتاب عمل ہوگئی تو میں نے وہ کتاب حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کو سنائی، تقریباً دوسو صفحات کی کتاب تھی۔
کتاب تھی۔

### یہ کتاب کس مقصدے لکھی ہے؟

جب والد صاحب پوری کتاب من چک تو فرمایا یہ بتاؤ کہ تم منہ یہ کتاب کس مقصد سے لکھی ہے کہ جو لوگ کتاب کس مقصد سے لکھی ہے کہ جو لوگ پہلے سے تمہارے ہم خیال بیں وہ تمہاری اس کتاب کی تعریف کریں کہ واہ واہ کیما د ندان شکن جواب دیا ہے، اور یہ تعریف کریں کہ مضمون نگاری کے اعتبار سے اور انشاء اور بلاغت کے اعتبار سے بہت اعلیٰ در ہے کی کتاب لکھی ہے، اگر اس کتاب کے لکھنے کا یہ خشاء ہے تو تمہاری یہ کتاب بھرین

لیکن اس صورت میں یہ دیکھ لیس کہ اس کتاب کی واللہ تھائی کے خود کے اور اگر کتاب لیسے کا مقصد یہ ہے کہ جو آدمی غلطی پر ہے، اس کتاب کے پڑھنے ہے اس کی اصلاح ہوجائے، تو یاد رکھو! تنہاری اس کتاب کو اس کتاب کو اس کتاب کو بیس ہوگی، بلکہ اس کتاب کو پڑھنے ہے اس کے دل میں اور ضد پیدا ہوگ۔ دیکھو! حضرات انجیاء علیم السلام دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے دین کی دعوت دی اور کفر اور السلام دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے دین کی دعوت دی اور کفر اور

شرک کا مقابلہ کیا، لیکن ان میں ہے ایک نبی بھی ایسا نہیں ملے گا جس نے طنز کاراستہ اختیار کیا ہو۔ لہذا یہ دیکھ لو کہ یہ کتاب اللہ کے واسطے لکھی ہے یا مخلوق کے واسطے لکھی ہے، اگر اللہ کے داسطے لکھی ہے تو پھر اس کتاب سے اس طنز کو نکالنا ہوگا،اور اس کا طرز تح پر بدلنا ہوگا۔

### یہ انبیاءً کا طریقہ نہیں ہے

جھے یاد ہے کہ جب والد صاحب نے یہ بات ارشاد فرمائی تو ایسا کسوس ہوا جیسے کی نے سر پر پہاڑ توڑ دیا، کیونکہ دوسو ڈھائی سو صفحات کی کتاب لکھنے کے بعد اس کواز سر نواد هیڑتا بڑا بھاری معلوم ہوتاہے، فاص طور پر اس وقت جب کہ مضمون نگاری کا بھی شوق تھا اور اس کتاب میں بوے سزیدار فقرے بھی تھے، ان فقروں کو نکالتے بھی دل کتا تھا، لیکن یہ حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا فیض تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توثیق عطا فرمائی اور میں نے بھر پوری کتاب کو اد هیڑا اور از سر نو اس کو لکھا۔ پھر المحد للہ وہ کتاب "جمارے عائلی قوانین" کے نام سے چھی۔ لین وہ دن ہے المحمد للہ وہ کتاب "جمارے عائلی قوانین" کے نام سے چھی۔ لین وہ دن ہے اور آج کادن ہے، الحمد للہ یہ بات دل میں بیٹے گئی کہ ایک دائی حق کے لیے اور آج کادن ہے، الحمد للہ یہ بات دل میں بیٹے گئی کہ ایک دائی حق کے لیے اسلام کا طریقہ افزیار کرنا در ست نہیں، یہ انجیاء علیم

### حضرت موی علیه السلام کوالله تعالی کی مدایت

حضرت والد صاحب رحمة الله عليه فرمايا كرتے ہے كه الله تعالى جب حضرت موى عليه السام كو فرعون كے پاس بھيح رہے ہے كه جاؤاس كو جاكر بدايت كرواوراس كو دعوت وو، تواس بي حضرت موى عليه السلام اور حضرت بارون عليه السلام كويه بدايت دى جاري تحقى كه :

فَقُولًا لَهُ قُولًا لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكُّرُ أَوْ يَخْشَى .

یعنی فرعون کے پاس تم دونوں نری سے بات کرنا، شاید وہ تھیجت حاصل کرے یا ڈر جائے۔ حضرت والد صاحب یہ بات بیان کرتے ہوئے فرباتے تھ کہ آن تم حضرت موئی علیہ السلام سے بڑے مصلح شیس ہو سکتا۔ وہ فرعون جس ہو سکتا۔ وہ فرعون جس کے بادے میں اللہ تعالی کو معلوم تھا کہ وہ ایمان شیس لائے گا، کفر بی پر مرے گا، لیکن اس کے بادجود یہ کہا جارہا ہے کہ اس سے جاکر فری سے بات کرنے کو کہا جارہا ہے کہ اس سے جاکر فری سے بات کرنے کو کہا جارہا ہے کہ اس سے حاکر فری سے بات کرنے کو کہا جارہا ہے کہ اس سے حاکر فری سے بات کرنے کو کہا جارہا ہے کہ اس سے حاکر فری سے بات کرنے کو کہا جارہا ہے کہ اس سے حاکر شری سے بات کرنے کو کہا جارہا ہے کہ اس سے حاکم شری سے مارہ ہیں ہیں۔

حق بات کوئی لٹھ نہیں ہے

آج ایک طرف تو یہ فکر ہی کی کو جیس ہوتی کہ وین کی بات کی کو

سکھائی جائے، یا کمی کو "نمی عن المحکر" کیا جائے، اور اگر کسی کے دل میں یہ بات آگئی کہ حق بات ووسر وں کو بتائی ہے، تو وہ اس کو اس طرح بتاتا ہے جیسے کہ وہ حق بات ایک لئے ہے جو اس نے جس طرح دل چاہا تھا کہ مار دیا، یا جیسے دوا یک پھر ہے جو محینے کر اس کو مار دیا۔

#### حضرات انبیاءً کے انداز جواب

حفرات انبیاء علیم السلام کا طریقد میہ ہے کہ وہ وعوت دینے کے وقت طعنہ نبیں دیے، حتی کہ اگر کوئی سامنے والا فخض طعنہ بھی دے تو جواب میں میہ حفرات طعنہ نبیں دیتے۔

غالبًا حضرت حود عليه السلام كى قوم كا داقعه ب كه ان كى قوم نے ان سے كہاكه:

إِنَّا لِنَوْكَ فِي سَفَاهَةٍ وَّإِنَّا لِنَظُّنُكَ مِنَ الْكُـدِّ بِيْنَ

نی سے کہا جا رہا ہے کہ جارا یہ خیال ہے کہ تم انتبا درج کے بوقوف ہو، احمق ہو، اور جم حمہیں کاذبین میں سے سجھتے ہیں، تم جھوٹے معلوم ہوتے ہو۔ وہ انبیاء علیہم السلام جن پر حکمت اور صدق قربان ہیں، ان کے بارے میں یہ الفاظ کے جارہے ہیں، لیکن دوسر ی طرف جواب میں پنیمبر فرماتے ہیں:

ينقَوْم لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَللكِنِيْ رَسُولُ مِنْ رَّبِ الْعَلَمْيْنَ.

اے قوم ایس ہو قوف نہیں ہوں، بلکہ میں اللہ رب العالمین کی طرف ہے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ ایک اور پیڈیمر سے کہا جارہا ہے کہ: اِنَّا لَنَوْكَ فِیْ ضَلَلٍ مُّبِیْنٍ۔ ہم تنہیں دکھ رہے ہیں کہ تم گرائی میں پڑے ہوئے

جواب میں پنیبر فرماتے ہیں:

ينقَوْم ليْسَ بِي صَلْلَةٌ وَالكِنِيْ رَسُولٌ مِنْ رَّبِ الْعَلَمِيْنَ..

اے قوم! میں ممراہ نہیں ہوں، بلکہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے پیفیر بن کر آیا ہوں۔

آپ نے دیکھا کہ پیغیمر نے طعنہ کاجواب طعنہ سے نہیں دیا۔

### حضرت شاه اساعيل شهيدٌ كا واقعه

میں نے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت شاہ اساعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سال کی نظیر ملنی اللہ علیہ کا واقعہ سال ای نظیر ملنی مشکل ہے۔ شاہی خاندان کے شیز اوے تھے،اللہ تعالی کے وین کی سربلندی کے لئے نکل پڑے اور قربانیاں ویں۔ ایک مرتبہ وحلی کی جامع مجد میں خطاب فرمارہے تھے، خطاب کے دوران مجرے مجمع میں ایک شخص کھڑا ہوا

اور کھنے گاکہ (العیاذباللہ) ہم نے شاہے کہ آپ حرام زادے ہیں۔ است بیا ہے عالم اور شہرادے کو ایک برے مجمع میں یہ گال دی، اور وہ مجمع مجی معتقدین کا ہے۔ میرے والد صاحب رحمة الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ ہم معتقدین کا ہے۔ میرے والد صاحب رحمة الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ ہم معتقدین اس کی تکہ بوئی کر دیتے، اور کم از کم اس کو ترکی به ترکی یہ جواب تو وے بی دیتے کہ تو حرام زادہ، کیکن حضرت مولانا شاہ اساعیل شہید رحمة الله علیہ جو تیفیرانہ وعوت کے حال تھ، جواب میں اساعیل شہید رحمة الله علیہ جو تیفیرانہ وعوت کے حال تھ، جواب میں

آپ کو غلط اطلاع ملی ہے، میری والدہ کے نکاح کے گواہ تو آج بھی دئی میں موجود ہیں۔
اس گالی کو ایک مسئلہ بنادیا، لیکن گالی کا جواب گالی ہے نہیں دیا۔
ترکی ہے ترکی جواب مت دو

لہذا طعنہ کا جواب طعنہ ہے نہ دیا جائے۔ اگر چہ شرعا ایک آدمی کو سیہ حق حاصل ہے کہ جیسی دوسر ہے شخص نے حتہیں گالی دی ہے، تم بھی دیسی ہی گالی اس کو دیدو، لیکن حضرات انہیاء علیم السلام اوران کے وار ثین انتقام کا بیہ حق استعال نہیں کرتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی بیہ حق بھی استعال نہیں فرمایا، بلکہ ہمیشہ معاف کردینے اور در گزر کر وینے کا شیوہ دہا ہے۔

### انقام کے بجائے معاف کروو

ارے بھائی! اگر کی نے شہیں گائی دیدی تو تمبارا کیا بگڑا؟ تباری
کونی آخرت خراب ہوئی؟ بلکہ تمبارے تو در جات بیں اضافہ ہوا، اگر تم
انتقام نہیں لو گے، بلکہ در گزر کردو گے اور معاف کر دو گے، تو اللہ تبارک
و تعالیٰ شہیں معاف کردیں گے۔ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد
فرماتے ہیں کہ جو شخص دوسرے کی غلطی کو معاف کردے تو اللہ تعالیٰ اس
کواس دن معاف فرمائیں گے جس دن وہ معافی کا سب سے زیادہ مختائ ہوگا

### بزر گوں کی مختلف شانیں

ایک بزرگ ہے کی نے سوال کیا کہ حضرت ہم نے سنا ہے کہ اولیاء کرام کی شانیں بجیب و غریب ہوتی ہیں، کی کا کوئی رنگ ہے، کی کا کوئی رنگ ہے اولیاء کرام کی متانی ہوتی ہیں۔ ان بزرگ نے ان اولیاء کرام کی مختلف شانیں ویکھوں کہ وہ کیا شانیں ہوتی ہیں۔ ان بزرگ نے ان سے فرمایا کہ تم کس چکر میں پڑھے، اولیاء اور بزرگوں کی شانیں ویکھنے کی فکر میں مت پڑو، اپنے کام میں لگو۔ ان صاحب نے اصرار کیا کہ نہیں! میں ذراو کھنا چاہتا ہوں کہ ونیا میں کیے کیے بروگ ہوتے ہیں۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ چاہتا ہوں کہ ونیا میں کیے کیے بروگ ہوتے ہیں۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ

اگر تم دیکھنا ہی چاہتے ہو تو ایبا کرو کہ دہلی کی فلال مجد میں بطے جاؤ، وہاں تہمیں تین بزرگ اپنے ذکر و اذکار میں مضغول نظر آئیں گے، تم جاکر بر ایک کی پُشت پر ایک کمہ مار دینا، پھر دیکھنا کہ اولیا، کرام کی شاخیں کیا ہوتی ہیں۔ چنانچہ وہ صاحب گئے، وہاں جاکر دیکھا تو واقعۃ تین بزرگ بیٹے ہوئے وزکر میں مشغول ہیں، انہوں نے جاکر پہلے بزرگ کو پیچھے سے ایک کمہ مارا تو انہوں نے پلٹ کر دیکھا تک نہیں، بلکہ اپنے ذکر و اذکار میں مشغول رہے۔ جب ورس نے بلٹ کر ان کو کمہ مارا تو انہوں نے بھی بلٹ کر ان کو کمہ مارا تو انہوں نے بھی بلٹ کر ان کو کمہ مارا تو انہوں نے بیٹ کی بات کو کمہ مارا تو انہوں نے بیٹ کی جوٹ تو نہیں گئی۔ نے بیٹ کر لان کا ہاتھ سبلانا شروع کر دیا کہ آپ کہ چوٹ تو نہیں گئی۔

اس کے بعد یہ صاحب ان بزرگ کے پاس واہس آئے جنہوں نے ان کو جیجا تھا۔ ان بزرگ نے ان سے بوچھا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ بڑا مجیب قصّہ ہوا، جب میں نے پہلے بزرگ کو مارا توانہوں نے پلٹ کر مجھے دیکھا بھی نہیں، اور دوسر سے بزرگ نے لیٹ کر ججھے مکہ مار دیا، اور تیسر سے بزرگ نے لیٹ کر ججھے مکہ مار دیا، اور تیسر سے بزرگ نے لیٹ کر جھے کہ مار دیا، اور تیسر سے بزرگ نے لیٹ کر جہر اہاتھ سہلانا شروع کر دیا۔

### میں اپناونت بدلہ لینے میں کیوں ضائع کروں

ان بزرگ نے فرمایا کہ اچھا یہ بناؤکہ جنبوں نے تمہیں کمہ مارا تھا، انہوں نے زبان سے کچھ کہا تھا؟ ان صاحب نے بتایا کہ زبان سے تو کچھ نہیں کہا، بس کمہ مارا اور پھر اسپے کام میں مشغول ہوگئے۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ اب سنو! پہلے بزرگ جنہوں نے بدلہ نہیں لیا، انہوں نے یہ سوچا کہ اگر اس نے جھے مکہ مارا تو میرا کیا بگڑ گیا، اب میں چھچے مڑوں، اس کو دیکھوں کہ کس نے مارا ہے اور پھر اس کا بدلہ لوں، جتنا وقت اس میں صرف ہوگا وہ وقت میں اللہ کے ذکر میں صرف کر دول۔

### پہلے بزرگ کی مثال

ان پہلے بزرگ کی مثال ایمی ہے جیسے ایک شخص کو باد شاہ نے بلایا اور
اس ہے کہا کہ بیس تہمیں ایک عالیشان انعام دوں گا۔ اب وہ شخص اس انعام
کے شوق میں دوڑتا ہوا باد شاہ کے محل کی طرف جارہا ہے اور وقت کم رہ گیا
ہے اور اس کو وقت پر پنچنا ہے، راتے میں ایک شخص نے اس کو مک مار دید،
اب یہ شخص اس مکد مار نے والے ہے الجھے گایا اپنا مفر جاری رکھے گا کہ میں
جلد از جلد کمی طرح باد شاہ کے پاس پہنچ جاؤں؟ طاہر ہے کہ اس مکہ مار نے
والے سے نہیں الجھے گا، بلکہ دہ تو اس فکر میں رہے گا کہ میں کمی طرح جلد
از جلد باد شاہ کے پاس پنچ جاؤں اور جاگر اس سے انعام وصول کروں۔

#### دوسرے بزرگ کاانداز

دوسرے بزرگ جنہوں نے بدلد لے لیا، انہوں نے میہ سوچا کہ شریعت نے میہ حق دیا ہے کہ جنتی زیادتی کوئی مخص تمہارے ساتھ کرے، اتن زیادتی تم بھی اس کے ساتھ کر کتے ہو، اس سے زیادہ نہیں کر کتے۔ اب تم نے اُن کو ایک مکہ مارا تو انہوں نے بھی تہیں ایک مکہ مار دیا، تم نے زبان سے پچھ نہیں بولا تو انہوں نے بھی زبان سے پچھ نہیں بولا۔

### بدلہ لینا بھی خیر خوابی ہے

حضرت تھانوی رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض بزرگوں ہے یہ جو
منقول ہے کہ انہوں اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ لے لیا، یہ
بدلہ لینا بھی در حقیقت اس شخص کی خیرخواہی کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لئے
کہ بعض ادلیاء اللہ کا یہ حال ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان ان کو تکلیف پہنچائے یا
ان کی شان میں کوئی گتاخی کرے اور وہ مبر کر جائیں تو ان کے مبر کے
بتیج میں یہ مخص تباہ و برباد ہوجاتا ہے۔

مدیث قدی میں اللہ جان شانہ فرماتے ہیں:

من عاديٰ لي ولياً فقد آذنته بالحرب.

جو شخص میرے کی ول ہے دشنی کرے، اس کے لئے میری طرف ہے اعلان جنگ ہے۔

بعض او قات الله تعالیٰ اپنے پیاروں کے ساتھ کی ہوئی زیادتی پراہیا عذاب نازل فرماتے ہیں کہ ایسے عذاب سے الله تعالیٰ حفاظت فرمائے، کیونکہ اس ولی کا صبر اس شخص پر واقع ہو جاتا ہے۔ ای وجہ سے اللہ والے بعض او قات اپنے ساتھ کی ہوئی زیادتی کا بدلہ لے لیتے ہیں تاکہ اس کا معاملہ برابر ہو جائے، کہیں ابسانہ ہوکہ اللہ کا عذاب اس پر نازل ہو جائے۔

# الله تعالى كيول بدله ليت بين؟

حضرت تفانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی محفص کو اس بات یر اشکال ہو کہ اللہ تعالی کا رہ جمیب معاملہ ہے کہ اولیاء اللہ تو اتنے شفیق موتے میں کہ وہ اے اور کی مولی زیادتی کا بدلہ نہیں لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ عذاب وہے پر تلے :و نے ہیں کہ وہ ضرور عذاب دیں گے اگر بدلہ نہ لیا جائے۔ اس کا مطلب، یہ جواکہ اولیاء الله کی شفقت الله تعالیٰ کی شفقت اور رحمت کے مقالبے میں زیادہ ہو گئی۔ پھر اس کاجواب دیتے ہوئے فرمایا کہ مات دراصل یہ ہے کہ شرنی کواگر کوئی حاکر چھیڑے تو وہ شیرنی طرح دے جاتی ہے اور بدلہ نہیں لیتی اور اس پر حملہ نہیں کرتی، لیکن اگر کوئی حاکر اس شیر نی کے بچوں کو جھیڑے، تو پھر شیر نی اس کو برداشت نہیں کرتی، بلکہ چھٹرنے والے پر حملہ کر یتی ہے۔ ای طرح اللہ تعالیٰ کی شان میں لوگ التاخیال كرتے ين ، كونى شرك كررہا ہے،كوئى الله تعالى كے وجود كا انكار كر ر ہاہے، لیکن اللہ تعالیٰ اینے محل ہے اس کو در گزر فرما دیتے ہیں، لیکن اولیاء الله جوالله تعالى كے يارے من ان كى شان من كتافي كرنا الله تعالى برداشت نہیں فرطے اس لئے یہ عبتانی انسان کو تباہ کر ویتی ہے۔ لہذا جہاں ہیں یہ منقول ہے کہ کسی اللہ کے ولی نے بدل لے لیا، وہ بدلہ لینا اس کی خرخوای کے لئے ہوتا ہے، کو نکہ اگر بدل ندلیا توند معلوم اللہ تعالیٰ کا کیا عذاب اس مرنازل ہو جائے گا۔ جہاں تک تیسرے بزرگ کا تعلق ہے و جنہوں نے تمہارا ہاتھ سبلانا شروع کر دیاتھا، ان کو اللہ تعالی نے خلقِ خدا پر رحمت اور شفقت کا وصف عطا فرمایا تھا، اس لئے انہوں نے بلٹ کر ہاتھ سہلاناشر دع کر دیا۔

## پہلے بزرگ کا طریقہ سنّت تھا

لین اصل طریقہ سنت کا وہ ہے جس کو پہلے بزرگ نے افتیار فرمایا۔
اس لئے کہ اگر کسی نے تہیں نقصان پنچایا ہے تو میاں! کہاں تم اس سے
بدلہ لینے کے چکر میں پڑگے، کیونکہ اگر تم بدلہ لے او گے تو تہیں کیا قائدہ
ال جائے گا؟ بس اتنا ہی تو ہوگا کہ سینے کی آگ شنڈی ہو جائے گی، لیکن اگر
تم اس کو معاف کر دو گے اور در گزر کر دو گے تو سینے کی آگ کیا بلکہ جہنم کی
آگ بھی شنڈی ہو جائے گی، انشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ ہے نجات
عطا فرمائیں گے۔

## معاف کرنا ہاعث اجر و ثواب ہے

آج کل حارے گھروں میں، خاندانوں میں، طنے جلنے والوں میں، دن رات یہ مسائل پیش آتے رہے ہیں کہ فلال نے میرے ساتھ یہ کردیا، فلال نے بیر کردیا، اب اس سے بدلہ لینے کی سوج رہے ہیں، دوسروں سے شکایت کرتے پی کر رہے ہیں، اس کو طعنہ دے رہے ہیں، اس کی دربروں سے شکایت کرتے پی کام ہیں۔ کین اگر سے بیان اگا کہ یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ کین اگر

تم معاف کر وواور در گزر کر دو تو تم بردی فضیلت اور ثواب کے مستحق بن جاؤ گے۔ قر آن کریم میں امتد تعالیٰ کاار شاد ہے:

وَلَمَنْ صَبرَ وَ غَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ -

(مورة الثوري: آيت ٣٣)

جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا چیک میہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔

ووسري جکه ارشاد فرمایا که:

إِذْفَعْ بِالَّتِيٰ هِيَ ٱلْحَسَنُ فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَـٰهُ وَلِئٌ حَمِيْمٌ -

(سورة حم السجدو: آيت ٣٣)

ووسرے کی برائی کا بدلہ اچھائی ہے دو، اس کا بتیجہ سے ہوگا کہ جن کے ساتھ عداوت ہے وہ سب تمہارے گرویدہ ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ سے بھی ارشاد فرمادیا:

> وَمَا يُلَقَّهَاۤ اِلاَّ الَّـذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَفُهَآ اِلَّا ذُوْ حَظِّ عَظِيْمِ O

(سورة حم السجدو: آعث ٣٥٠)

لینی ہے عمل ان ہی کو نعیب ہوتا ہے جن کو اللہ تعالی صبر کی توثیق عطا فرماتے ہیں، اور یہ دولت بڑے نصیب والے کو حاصل ہوتی ہے۔

#### طعنہ ہے بچیں

ہیر حال، کیلی چز جو اس حدیث میں بیان فرمائی، وہ یہ ہے کہ مؤمن کا کام طعنہ دینا نہیں ہے، لہذا یہ طنتز اور طعنہ جس سے دوس ہے کی دل آزاری ہو، ایک مؤمن کے لئے اس سے ممل پر بیز کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر طعنہ وینے کے بتیج میں کسی کی ول آزاری ہوگئ، اور کسی کا ول ٹوٹا تو آپ کے اس عمل ہے ایسے گناہ کبیرہ کاار تکاب ہوا جو اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتا جب تک وہ صاحب حق معاف نہ کرے، محف توبہ اللينے سے معاف نہيں ہوگا۔ العياذ بالله البدا صبح سے شام تك كى زند كى میں ہم اینا جائزہ لے کر دیکھیں کہ جب لوگوں کے ساتھ جارا واسطہ فیش آتا ہے اور ان سے شکایتیں ہوتی ہیں تو اس میں کہیں ہم سے طعنہ اور ول آزاری کا ار تکاب تو نہیں ہو تا ہے۔ اس کا خیال کرتے ہوئے انسان زیر کی گزارے، جو بات مجی دوسرے سے کہنی ہے وہ نری سے اور شفقت سے لبدو، اگر شکایت مجی کی ہے ہوئی ہے تواس کو تنہائی میں بلا کر مجدو کہ تم ے یہ شکایت ہے، تاکہ اس کا دل نہ ٹوئے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کواس مر محل کرنے کی توفق عطا فرمائے۔ آمین۔

حضرت صديق اكبررضي الله تعالى عنه كاواقعه

ال حديث من وومرا لفظ به ارشاد فرمايا: "وَلَا بِاللَّعَّان " مؤمن

لعنت كرنے والا نہيں ہو تا يعنى لعنت كے الفاظ زبان سے نكالنا يہ مؤمن كا كام نہيں ہو۔ ايك مرتب حفرت صديق اكبر رضى اللہ تعالى عنه كو اپن غلام پر عضه آيا ہوگا، بلاوجہ تو غلام پر عضه آيا ہوگا، بلاوجہ تو وہ غضه كرنے والے نہيں تھ، اس غفے ميں كوئى لعنت كا كلمه زبان سے كل على بيجھ سے حضور اقدس صلى اللہ عليه وسلم تشريف لا رہے تھے، اس على اللہ عليه وسلم تشريف لا رہے تھے، آپ علي اللہ عليه وسلم تشريف لا رہے تھے، اس على اللہ عليه وسلم تشريف لا رہے تھے، من كيا، آپ علي الله نے وہ كلمه ان كى زبان سے س ليا، آپ علي الله نے وہ كلمه من كرار شاد فرايا:

کعانین و صدیقین کلا وربّ الکعبة ''صدیق'' بھی ہو اور لعنت بھی کرتے ہو، رب کعبہ کی فتم ایبا نہیں ہو سکتا۔

یعنی بید دو چیزی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتیں، اس لئے کہ جو الصدیق ابر منی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی عند نے آپ علی کی زبان مبارک سے بید جملہ ساکہ صدیق کا بیا کام نہیں کہ دہ لعنت کرے، لیکن چو نکہ بیا غلطی ان سے ہوگئی تھی، اس لئے فور آکبا کہ وہ لعنت کرے، لیکن چو نکہ بیا غلام کو آزاد کرتا ہوں۔ اس غلام کو بھی آزاد کہ یار سول اللہ علیہ اس غلام کو بھی آزاد کرتا ہوں۔ اس غلام کو بھی آزاد کر دیا۔

روایت میں آتا ہے کہ بعض دوسرے غلاموں کو بھی آزاد کر دیا۔ لہذا طعنہ اور لعنت دونوں ہے بیچنے کی ضرورت ہے۔

#### بدوعا کے الفاظ

پھر لعنت کے اندر ساری بدوعائیں داخل ہیں جو ہمارے معاشر سے میں رائح ہیں، خاص طور پر خوانتین کی زبان پر جاری رہتی ہیں۔ مثلاً کسی کو کمبخت کہد دیا، کسی کو یہ کہدیا کہ اس نے جماڑو بیٹا ہے، یہ سب لعنت کے اندر داخل ہیں، اور بلا وجہ زبان پر لعنت کے الفاظ جاری کرنا اپنے نامہ اعمال میں گنا ہوں کا اضافہ کرنا ہے۔ لہٰذا اگر کسی دوسر سے پر خصہ بھی آئے تو غصے میں بھی لعنت کے الفاظ زبان سے نہ نکا ہے۔

## يه لعنت جائز ہے

البت كى انسان كو شخص طور پر لعنت كرنا تو حرام ب، ليكن كى عمل كرنے والے پر لعنت كرنا، مثلاً بير كہنا كہ جو هخص بيد عمل كرے اس پر لعنت ب، يا جو لوگ ايما عمل كرنے والے بيں ان پر لعنت ب، يہ صورت جائز بيد حيا كہ خود حضور اقدس صلى اللہ عليه وسلم سے اس طرح سے لعنت كرنا منقول ہے۔ آن علی فرمایا:

لَعَنَ اللَّه آكل الربا ومؤكله\_

یعن الله تعالیٰ کی لعنت سود کھانے والے پر بھی ہے اور سود کھل نے والے پر بھی ہے اور سود کھل نے والے پر بھی ہے۔ ای طرح ایک جگه پر آپ علیق نے فرمایا: الله المصقورین تصویر بنانے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ای طرح اور بہت ہے برے عمل کرنے والوں پر آپ سے برے مل کرنے والوں پر آپ سے اللہ نے لعنت فرمائی ہے، لیکن کسی آدمی کا نام نے کر شخص طور پر لعنت کرنا حرام ہے، اس لئے کہ بید مؤمن کا کام نہیں۔

## مخش کوئی کرنا

اس صدیث شریف پیس تیمری بات سے بیان فرمائی که "وَ لِاَ الْفَاحِشِ" مُوَ مَن فَحْش گو خبیں ہوتا، لینی وہ الی بات زبان سے نہیں نکالنا جو فاشی کے ذیل میں آتی ہو۔ للذا جبال غصر کرنے کا اور بولنے کا موقع ہو وہاں بھی فاشی سے کام ند لیاجائے، اور بے حیائی کے کلمات زبان سے نہ نکالے جا کیں ہے مؤمن کا شیوہ نہیں ہے۔

# بد کوئی کرنا

چوتھا جملہ یہ ارشاد فرمایا "وَلَا الْبَدِی "مؤمن بذی نہیں ہوتا۔
"بذی" کے معنی ہیں "بدگو""بداخلاق" مؤمن کی سے بات کرتے ہوئ بدگوئی سے کام لینے والا اور برے الفاظ استعال کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپن زبان کو برے کلمات سے روکتا ہے۔

## یبود بول کی مکاری

حضور اقدس صلی الله علیه و ، کے زمانے کے یہودی بڑے عیار

تے، اس لئے کہ ان کی فطرت میں ہمیشہ سے عیاری اور مکاری ہے، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں: "السلام علیم ورحمة الله" تو انہوں نے یہ طریقہ نکالا کہ جب وہ کی مسلمان سے ملتے تو "السلام علیم" کے بجائے "السام علیم" کہتے، کی مسلمان سے ملتے تو "السلام علیم" کہتے، ورمیان سے "لام" کو گرا دیتے تھے، عربی میں السام" کے معنی ہیں درمیان سے "لذا "السام علیم" کے معنی یہ ہوئے کہ تہارے اور موت آجائے۔

ایک مریتیه یبودیوں کی ایک جماعت حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم كي خدمت من آئي اور كما "السام عليكم" حضرت عائشه رضي الله تعالي عنها موجود تھیں، وہ سمجھ گئیں کہ یہ "السام علیکم" کہہ کر بظاہر سلام کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں بد دعا دے رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالى عنهان الساكا جواب دية موئ فرمايا "عليهم السام واللعنة" يعنى تمہارے اوپر موت ہو۔ اور تم پر لعنت ہو۔ جب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ الفاظ سے تو آپ نے فرمایا۔ مھلا یا عائشہ! اے عائشہ نری ے کام لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا: یا رسول اللہ! آپ نے نہیں سٹاکہ انہوں نے کیا بدتمیزی کی ہے، انہوں نے ''السام علیکم'' کہکر آپ کو ہدوعا دی ہے، اس لئے میں نے اس طریقے ہے اس کا جواب دیا۔ آب عَنْ اللَّهِ مَا إِلَى تَمْ نِهِ نَهِينِ ويكها كه مِن نِهِ كيا جواب ديا، مِن نِهِ تو ب جوامجيا وعليكم" لعني جو كهم تم ميرس بارب بس كهد رب بو، ده

تمہارے اوپر ہو۔

( على كاب الادب، باب الرفق في الأمر كل )

زمی زینت بخشق ہے

دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنبا سے فرالیا:

ان الرفق لا يكون في شيئي إلا زانه ولاينزع من شيئي الاشانه.

(ملم ، كتاب البروالسلة ، باب فعنل الرفق)

نى جس چيز ميں بھى ہو گى دو نرى اس كو زينت بخشے گى، اور جس چيز سے نرى كو ختم كر ديا جائے گا دو اس كو عيب دار بنا دے گا۔ للذا اس طريقے سے جواب دے كر تم كيوں اپنى زبان خراب كرتى ہو، صرف "وعليم" كہنے سے زبان خرائي سے فئى جاتى ہے۔

لہذا جب آدی کائم کرے، وابع فقے کے وقت بھی کام کرے، اس وقت بھی برگوئی کے الفظ زبان پر شہ لائے۔ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کے وہ اوصاف جو بچپلی کتب ساویہ لیمی تورات اور انجیل ہیں بطور علامت فہ کور تھے، اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا:

> وَلَا فَاحِشًا وَلَا مُتَفَجِّشًا وَلا سخاباً بالأسواق ولكن يعفو و يصفح.

لینی نہ وہ فاحش ہوں گے، تہ معمش ہوں گے، اور نہ بازاروں بیں شور مجانے والے ہوں گے، کیکن وہ معافی اور در گزر سے کام لیس گے۔ اور یہ کلمات تو آج بھی "بائل" میں موجود ہیں کہ "بازاروں بیس اس کی آواز سائی نہیں و بی اور وہ منے ہوئے سر کنڈے کو نہیں توڑے گا" اور شماتی ہوئی بی کو نہیں بچھائے گا" ہے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف

## حضور علی کی اخلاق میں مجمی اتباع کریں

حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کی اتبائ صرف ظاہری اشال کی حد تک محدود نہیں ہے کہ محید میں داخل ہوتے ہوئے دایاں پاؤل پہلے داخل کر دیا اور نکلتے وقت بایاں پاؤں پہلے نکال دیا۔ بیشک یہ بھی بڑے اجر و اراض کر دیا اور نکلتے وقت بایاں پاؤں پہلے نکال دیا۔ بیشک یہ بھی بنت ان اشال اراب کی سنت ان اشال کے ساتھ محدود نہیں، اتباع سنت کا ایک لازی حقد یہ بھی ہے کہ نی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے اظات اور آپ علی کے طریقہ کار کو اپنایا جائے۔ طاق طور پراس وقت جب کوئی محض دوسرول کے ساتھ معاملہ کرے تووہ فاص طور پراس وقت جب کوئی محض دوسرول کے ساتھ معاملہ کرے تووہ فاص طور پران وقت جب کوئی محض دوسرول کے ساتھ معاملہ کرے تووہ

#### لعنت كاوبال

حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے احت کی ایک اور وعیدید بیان

فرمائی ہے کہ جب ایک انسان دوسرے پر لعنت کرتا ہے، تو پہلے وہ لعنت آسان کی طرف آتی ہے جس آسان کی طرف آتی ہے جس پر وہ لعنت اس شخص کی طرف آتی ہے جس پر وہ لعنت کی گئی ہے، آگر وہ لعنت کا مستحق ہو تا ہو وہ لعنت واپس اس شخع بر بر جا کر لگ ہاتی ہو تا تو وہ لعنت واپس اس شخع بر بر جا کر لگ جاتی ہے اور اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہو تا تو وہ لعنت واپس اس شخع بر بر جا کر لگ جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص لعنت کو غلط استعال کرے تو اس لعنت کرنے والے کاکام تمام کر ذیتی ہے۔

الله تعالى النه نفل سے ہارى زبانوں كى ان تمام كناموں سے حفاظت فرمائے جن كاذكر حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في ان احاديث من فرمايا ہے۔ آين-

وَآخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ





| ih.                         |              |                      |
|-----------------------------|--------------|----------------------|
| د المكرم محلش اقبال - كواجي | بعدعصرا مغرب |                      |
|                             |              | تعدوستات<br>جسارنبر_ |
|                             | "—           |                      |
|                             |              |                      |
|                             |              |                      |
|                             |              |                      |
|                             |              |                      |
|                             |              |                      |
|                             |              |                      |
|                             |              |                      |
|                             |              |                      |
|                             |              |                      |
|                             |              |                      |
|                             |              |                      |
|                             |              |                      |
|                             |              |                      |
|                             |              |                      |
|                             |              |                      |

# بشِيْرَانِهَا إِخْزَالِحِيْرَا

# عمل کے بعد مدد آ میگی

الْحَمْدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَ تَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ لُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورٍ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَقْطِلُهُ فَلَا هُالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُقْطِلُهُ فَلَا هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُانَ لَا إِلَهَ اللّهُ وَمَنْ يُقْطِلُهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانَ سَيِدَنَا وَنَبِيّنَا وَمَوْلَهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانَ سَيِدَنَا وَنَبِيّنَا وَمَوْلَانًا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ تَعْدُلُوا مَنْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ تَسْلِيمًا عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَلّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ا

عن أبي ذر رضى الله تعالىٰ عنه قَالَ : قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسنَم : يقول الله تعالىٰ من عمل حسنة فله عشر أمثالها، ومن عمل عمل سينة فجزاء مثلها أو اغفره - ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شئيا جعلت له مثلها مغفرة ، ومن اقترب إلى شبرا اقتربت إليه ذراعاً - ومن اقترب إلى ذراعاً اقتربت إليه الله الما ، ومن اقترب اللي فراعاً هرولة -

(كتاب الذهد، عبدالله بن مبارك)

## نیکی اور بدی کی جزا

یہ حدیث حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عدے مروی ہے اور صحاب کرام بھیم میں یہ درویش صفت صحابی شعے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ عدیہ و سلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ یہ حدیث قدی ہے، "حدیث قدی ہیں کہ جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ و سلم اللہ تعالیٰ کی کوئی بات نقل فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ:

جو شخص اس دنیا میں کوئی نیک عمل کرتا ہے تو میں اس کو اس نیک عمل پر دس گنا اجر و تواب دیتا ہوں، اور جو شخص برائی یا گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا اتنی ہی ویتا ہوں جتنا اس نے تاجائز کام کیا، گناہ کی سزا دو گئی بھی نہیں کرتا، بلکہ گناہ کے برابر سزا دیتا ہوں یا معاف کر

يتا ہو ل۔

# ہر نیکی کا ثواب دس گنا

بہر حال! اللہ تعالی فرمار ہے ہیں کہ تم کوئی بھی نیکی کر و تواس کاوس گن تواب میر ہے پاس تیار ہے، اور نیکی کے اس تواب کا وعدہ کسی محلوق کی طرف ہے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے وعدہ ہے، اور اس تواب کو کسی خاص نیکی کے ساتھ مخصوص نہیں فرمایا، بلکہ سے فرمایا کہ وہ کسی بھی قشم کی نیکی ہو، جاہے وہ عبادت فرض ہو یا نقل ہو، یا ایک مر تبہ "سجان اللہ" کہن ہو، یا ایک مر تبہ "الجمد للہ" کہنا ہو، ان سب کا تواب وس گنا ویا لازم

## ر مضان اور شوال کے جھے روزوں کا تواب

یہ شوال کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں "شش عید" کے روزے رکھے جاتے ہیں۔ حدیث شراف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مخص رمضان کے بعد ماہ شوال میں جھے روزے رکھ لے تو اللہ تعالی اس کو سارے سال روزے رکھنے کا تواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ سارے سال روزے رکھنے کا تواب وس گنا روزے رکھنے کا تواب وس گنا

دیاجائے گا، ابذار مضان البارک کے تمیں روزے ہوئے، چاہے رمضان انتیس دن کا ہوا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے بیباں تمیں ہی شار ہوتے ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

شهرا عبد لاینقصان رمضان و ذی الحجة (صح بخاری کتاب اصوم، باب شمراعبدالله عصان)

لیعنی عید کے دونوں میپنے کم نہیں ہوتے، اگر انتیس ہوں تب بھی تمیں ہی عید کے دونوں میپنے کم نہیں ہوتے، اگر انتیس ہوں تب بھی تمیں ہی شار ہوتے ہیں۔ بہر حال! رمضان کے تمیں روزے ہوگئے، چھتیں کو دس سے ضرب دیا جائے تو تمین سو ساٹھ ہو جائیں گے، اور سال کے تمین سو ساٹھ دن ہوتے ہیں، اس طرح ان چھتیں روزوں کے بدلے اللہ تعالیٰ ساڑھ دن ہوتے ہیں۔ ہر نیکی کا بہی حال ہے سارے سال روزے رکھنے کا ٹواب عطافر مادیتے ہیں۔ ہر نیکی کا بہی حال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا بہی حال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا دس گنا ٹواب عطافر ماتے ہیں۔

# برائی کا بدله ایک گنا

برائی کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں اتنی ہی سزاووں گا جتنی اس نے برائی کے بارے میں اللہ تعالی نہیں جاتا) یا معاف ہی کردوں گا۔
یعنی آگر بندہ نے تو بہ کرلی، استغفار کرلیا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور ندامت کا اظہار کرلیا کہ یااللہ! مجھ سے غلطی ہوگئ، مجھے معاف فرما۔ تواللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمادے گا۔ اس طرح اس برائی کی ایک گناسز البھی فتم ہو جائے گ۔

# كراماً كاتبين مين ايك امير دوسر امامور

میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب قدس اللہ سمر و سے ایک حدیث سی، البت کی کتاب میں به حدیث نبیں و یعی، که الله تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے مقرر فرمائے ہیں، ایک نیکیاں لکھتا ے اور دوسر اگناہ لکھتا ہے، حضرت والا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان دونول فرشتول میں بیدا نظام فرمایا ہے کہ نیکی لکھنے والے فرشنے کو بدی لکھنے والے فرشتے کاامیر مقرر فرمایا ہے۔اللہ تعالیٰ کی سنت اور حضور اقد س مسلی الله عليه وسلم كي تعليم بير ہے كه جب دو آدى كسي كام ير حاكيں تواہيج ميں ہے ایک کو امیر بنالیں، اس لئے ایک فرشتے کو دوسرے کاامیر بنا دیا ، اور جب انسان کوئی نیکی کر تا ہے تو نیکی لکھنے والا فرشتہ فور اس نیکی کو اس کے نامهُ اعمال میں لکھ لیتا ہے، لیکن جب بندہ کوئی ممناہ کرتا ہے تو بدی لکھنے والا فرشتہ فور اُس بدی کو نہیں لکھتا، بلکہ وہ اپنے امیر سے لینی نیکی لکھنے والے فرشتے سے یو چھتا ہے کہ اس بندے نے بیدی کی ہے، اس کو تکھوں یانہ لکھوں؟ وہ فرنتہ کہتا ہے کہ ذرا تھہر حاؤ، ہوسکتا ہے کہ یہ تو یہ کرلے، استغفار كرنے، أكر اس نے توبه كرلى تو چر لكھنے كى ضرورت عى مبين۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر یو چھتا ہے کہ اب تکھوں؟ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ ذرا تھم حاؤ، شاید یہ توبہ کر لے۔ مجر جب تیسر کی مرتبہ وہ فرشتہ یو جھتا ہے اور بندہ تو بہ نہیں کر تا تو اس وقت نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ اب تو یہ کی امید نہیں ہے، اب لکھ لو، چنانچہ وہ بدی والا فرشتہ اس گناہ کو اس کے نامہ ُ امکال میں لکھ لیتا ہے۔

## الله تعالى عذاب دينا نبيس حايج

اس سے معلوم ہواکہ اللہ تعالیٰ بید نہیں جاہتے کہ کی بندے کو

عذاب وي، قرآن كريم من عجيب اندازے الله تعالى في فرمايا:

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَا بِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَأَمَنْتُمْ \_

(سورة النسآد، آيت ١٣٤)

یعنی اگر ایمان لے آؤاور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو تو اللہ

تعالی تنہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟

**البند ا**الله تعالیٰ تو عذاب و بینا نهیں چاہیے ، لیکن کو تی بندہ نافر مانی پر کمر

بی یا تھ ہے لے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے پر عمل جائے تو اس کے بعد اس

کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اور پھر آخر وقت تک اللہ تعالی نے توب کا دروازہ کھول رکھاہے کہ موت سے پہلے جب بھی توب کرلو گے تواللہ تعالی معان

فرمادیں گے۔

## بندوں کو معان کرنے کا قاعدہ

بہر حال! فرمایا کہ جو کوئی نیکی کرے گااس کو دس گنا اجر و ثواب دیا جائے گا اور جو برائی کرے گااس کو صرف ایک گنا سزا دی جائے گی یا ش اس کو مجمی معاف کر دوں گا۔ پھر اس حدیث قدی بیس معاف کرنے کا

قاعده بيان فرماياكه!

من عمل أقواب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شنياً جعلت له مثلها مغفرة ـ

لینی جو شخص ساری زمین بحر کر ممناہ کرلے اور پھر میرے پاس آ جائے بشر طیکہ اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں اس کو اتنی ہی مغفرت عطا کر دوں گا جتنے اس کے گناہ تھے۔

یعنی ایک فخص گناہوں سے ساری زمین مجر دے اور پھر میرے سامنے ندامت اور شر مندگی کے ساتھ توب کرنے اور استغفار کرنے کے لئے آجائے تو بین اس کو معاف کردوں گا۔ اس کے ذریعے معاف کرنے کا تاعدہ بتا دیا کہ معافی کا یہ دروازہ ہم نے کھول رکھا ہے اور مرتے دم تک جب تک نزع کی حالت طاری نہیں ہوتی، اس وقت تک یہ دروازہ کھلار ہے گا، آجاؤ آجاؤ! کتنے بھی دور چلے گئے ہو، تب بھی ہمارے پاس آجاؤ، ایک مرتبہ سے دل سے اپ گناہوں سے تائب ہو جاؤ، توبہ کرلو، تو ہم تمہیں مراقبہ سے دل دی سے منادیے جائیں کے گویا کہ وہ گناہ کن مزان نہیں سے گ معافی کردیں گے، اور صرف یہ نہیں کہ ان گناہوں پر سزا نہیں سے گ بلکہ نامہ اکتال سے منادیے جائیں گے گویا کہ وہ گناہ کئے ہی نہیں تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھئے۔ اس لئے ایک حدیث قدسی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا!

سبقت رحمتي غضبي ـ

میں ک حمت میرے فضب ہر سبقت کے گئی۔ پھرای کواللہ تعالیٰ نے قانون ہنادیا۔ (سلم شنیف کتب الویت باب فی سے رحمۃ اللہ وانبا سبقت غضبہ )

#### گناہوں ہے تو بہ واستغفار کریں

اور بیہ تانون اس لئے بنا دیا کہ ہم اس قانون سے فائدہ اٹھالیں اور توبہ واستغفار کرلیں۔ توبہ واستغفار کی اہمیت کو سمجھیں! حدیث شریف میں حضور اقد س صلی اللہ عابہ وسلم نے فرمایا:

إِنِّي لَا سَتَغْفُرُ اللَّهَ كُلُّ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ مَرَّةً ـ

میں اللہ تعالی ہے روزانہ متر مرتبہ استعقار کرتا ہوں۔

حالا نکہ آپ سی استخفار فرما رہے ہیں، آپ ہی کا مرزد :و
ای خبیں سکتا، پھر بھی استخفار فرما رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ جمیں توب اور
استخفار کا سبق سکھائیں کہ جب میں استخفار کر رہا ہوں تو تم بھی استخفار
کرو، ضبح و شام کثرت ہے استخفار کرو۔

## الله تعالیٰ کی رحمت

اس صديث قد ى كا الله جمله سي ارشاد فرما ياكد! مَن افْترب الىَّ شِبْراً اِفْتَرَبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا \_ وَمَنِ افْتَرَبَ الىَّ ذراعاً اِفْتَرَبْتُ اِلَيْهِ بَاعًا \_ وَمَنْ اَتَانِي

يَمْشِي أَتَيْتُه عَرْ وَلَةً.

یتی جو بندہ میرے قریب ایک بالشت آتا ہے تو میں ایک ہا تھ اس کے قریب چلا جاتا ہوں اور جو بندہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کے قریب چلا جاتا ہوں، اور جو بندہ میری طرف پیدل چل کر آتا ہوں۔

اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ لگائیں! گویا کہ فرمایا کہ تم میرے بعثنا قریب آنے کی کوشش کرو کے تو میں اس سے کی گنا زیادہ تمہارے قریب آجاؤں گا۔

## قرب خداو ندی کی مثال

اس صدیث میں فرمایا کہ جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس
کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اس بات کو حضرت تھیم الامت رحمۃ اللہ علیہ
نے بڑی پیاری مثال کے ذریعہ سمجھایا ہے، فرمایا کہ اس کی مثال یوں سمجھو
کہ ایک چھوٹا بچہ ہے جس کو چلنا نہیں آتا، باپ میہ چاہتا ہے کہ میں اس کو
چلنا سکھاؤں، تو باپ دور کھڑے ہو کر اس جیٹے کو اپنی طرف بلاتا ہے کہ جیٹا
میرے پاس آؤ، اب اگر وہ بچہ دور بی کھڑا رہے گا اور ایک قدم بھی آگے
نہیں بڑھائے گا تو باپ اس سے دور بی رہے گا، لیکن اگر وہ بچہ ایک قدم
بڑھاتا ہے اور چلنا نہ جاشۓ کی وجہ سے جب وہ گرنے لگتا ہے تو باپ اس

کوگرنے نہیں دیتا بلکہ باپ دوڑ کر اس کے قریب جاتا ہے اور اس کو گود میں الشافیتا ہے تاکہ وہ گرنے نہیں دیائے۔ حضرت تفانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ای طرح جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف قدم برحماتا ہے اور گرنے لگت ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو گرنے نہیں دیں گے، بلکہ آگ بڑھ کر اس کو اٹھالیس گے، لبندا یہ اللہ کے راہتے ہیں چلنے والوں کے لئے بڑھ کر اس کو اٹھالیس گے، لبندا یہ اللہ کے راہتے ہیں چلنے والوں کے لئے بیارت ہے۔

#### نوازنے کا ایک بہانہ

یہ در حقیقت اللہ تعالی کی طرف ہے ایک بہانہ ہے، اللہ تعالی تو یہ
دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ ہماری طرف چلنا چاہ رہا ہے یا نہیں؟ یہ بندہ اپنے
صفے کاکام کر رہا ہے یا نہیں؟ اگر وہ بندہ اپنے صفے کا اتناکام کر رہا ہے جو اس کی
قدرت اور استطاعت میں ہے تو پھر اللہ تعالی اپنی رحمت ہے اس کی شکیل
خود فرماد ہے ہیں اور پھر اللہ کے رائے ہیں چلتے ہوئے بندہ لڑ کھڑا جائے اور
گر جائے تو اس کی بھی پر داہ نہ کر ہے۔

## یہ بہت بڑاد حو کہ ہے

لہذا جو بات اس حدیث میں دیکھنے کی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ ویکھنا چاہتے ہیں کہ کو نسا بندہ میر می طرف بڑھتا ہے اور میر می طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ کوشش ہی نہ کرنے تو اس کے لئے پھر کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ایک قوم اس غفلت میں اور اس انتظار میں پڑی ہو گ ے کہ کوئی لطیفہ نیمی سامنے آئے اور وہ جمیں زبرد تی نیکی اور تقویٰ کے مقام تک پہنچاوے، چائی بعض لوگ جب کی شخ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں اور اس سے اصلاحی تعلق قائم کر لیتے ہیں تو وہ یوں سجھتے ہیں کہ اب جمیں پچھ کرتا نہیں پڑے گا، بلکہ اس شخ کے پاس ایسی نیمی طاقت ہے جس کے ذریعہ وہ ہمیں اٹھا کر جنت میں پہنچاوے گا۔

## عمل خود کرنایزے گا

یاد رکھے! یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، کوئی بھی کسی کو اٹھا کر جنّت میں نہیں پہنچائے گا، بلکہ ہر انسان کو خود ہی چل کر جنّت میں جانا ہو گا اور جنّت میں سین پہنچائے گا، بلکہ ہر انسان خود ہی کرنے پڑیں گے، البت اللہ تعالیٰ نے اتنا وعدہ فرمالیا کہ اگر تم تھوڑا سا چلو گے تو میں تنہیں اس سے کہیں زیادہ اپنا قرب عظا کروں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا!

وَ الَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِ يَنَّهُمْ سُبُلَنَا

(سور ۋالعنكبوت، آيت ۲۹)

جولوگ ہادے دانے میں کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کے ہاتھ پکڑ کراپنے راتے پر لے جاتے ہیں۔

اس لئے یہ سمجھنا کہ پچھ کئے بغیر بیٹھے بیٹھے کام بن جائے گا، یا کی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے سے کام بن جائے گا، یا یہ سمجھنا کہ صرف تمناؤں اور آرزؤں سے جنت مل جائے گی، یہ بہت بڑاد حوکہ ہے۔ لہذا تم عمل کرو، چاہے تبہارا وہ عمل نا کمل اور او هورا ہی سہی، ناقص ہی سہی، لیکن عمل کرو اور اس عمل کو جاری رکھو، پھر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی وقت حمیس سمھنچ لیس گے۔ اور اس ناقص عمل کی بیقدری مت کرو، اگر ناقص عمل کی بھی توفق ہو گئی ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر اواکرو، اس لئے کہ انشاء اللہ بیا قص عمل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کھنچ لینے کا ذریعے بن جائے گا۔

# ا بنی طلب اور کوشش شرط ہے

للذاال حدیث ہے یہ سبق ملاکہ ہمت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو تا۔ چنانچ حفزت تقانوی رحمة الله عليه فرماتے ميں كه بعض لوگ اين فيخ سے جاکر کہتے ہیں کہ حضر ت! کوئی ایبا طریقیہ بتا و یحنے جس کے ذریعہ عمل ہو جایا کریں اور گناہ تیجوٹ جایا کریں۔ حضرت تفانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں كه ياد ركف ! ايما طريقه كى في كي ياب نبيل ب، اكر ايما موا و آع د نیامیں کوئی کا فرنہ ہوتا، انہا، علیم السلام جب دنیا میں تشریف لاتے ہے تو ان کی مین خواہش ہوتی تھی کہ سب لوگ مسلمان ہو جا ک**یں اور سب لوگوں** كي اصلاح ہو جائے، وَ أَمر كوئي اليا نسخه ہوتا تو انبياء عليهم السلام ہيں منبخ كو ضرور استعال کرتے اور ایک جیمو منتر کرتے یاایک نظر ڈالتے اور سب لوگ سلمان ہو جاتے، لیکن ایبا نہیں ہوا۔ بلکہ اگر کسی مخف سے جب تک مجھے نہ کچه عمل نه بهواس وقت تک نبی کی زیارت مجی فائده مبیس و تی، دیکھئے ابوجہل نے اور ابولہب نے بھی حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت

کی، لیکن چونکد اندر طلب نہیں تھی، عمل ادر عزم نہیں تھا، اس لئے اس زمارت نے بھی فائدہ نہیں دیا۔

ہر معجزہ میں نبی کے عمل کادخل

اور یہ دیکھنے کہ اللہ تعالی انبیاء علیم السلام کے ہاتھ پر معجزات ظاہر فرماتے ہیں، یہ معجزات اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہوتے ہیں، لیکن ہر معجزہ میں ۔ نظر آئے گا کہ کچھ نہ کھ عمل اس نبی سے ضرور کروایا گیا، مثلاً احادیث شریف یس کی واقعات ایے آئے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ معجزہ کے طور پر آپ کی برکت سے کھانے میں یا یانی میں برکت ہوگئی۔ غزوہ احزاب کے موقع پر ایک محابی حفرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ ع کے جربے پر مجوک کے آثار دیکھے تو وہ گھر گئے اور بیوی ہے کہا لہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جرہ انور پر بھوک کے آثار و کھے ہیں، کچھ کھانا ہو تو تیار کراو، بوی نے کہا کہ تھوڑا کھانا ہے، دوھار آدمیوں کے لئے کافی ہو جائے گا، اس لئے آپ جیکے سے حضور الدس صلی الله عليه وسلم كواور آب علي كالتي ايك دو حفرات كو دعوت دس، جمع من سب کے سامنے وعوت نہ دیں، کہیں ایانہ ہو کہ زیادہ افراد آ جائم اور یہ کمانا ناکانی ہو جائے۔ چنانجہ خاتون نے کھانے کی ہانڈی پکانے کے لئے جو مہم پر رکھدی، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور چیکے سے عرض کیا کہ یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! گھر پر آپ علی کے لئے کچھ کھانا تیار کیا ہے، آپ علی اللہ اور آپ علی کے ساتھ دو وار حفرات تحریف لے آئیں۔ جب اب علی اللہ کے ساتھ دو وار حفرات تحریف لے آئیں۔ جب آپ علی کے اب علی کے بیال دعوت دے دی کہ چلوہ جابر کے بیال دعوت ہے۔

#### معجزہ کے طور پر کھانے میں برکت

اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عند پریشان ہوئے کہ کھانا تو صرف دوچار آدمیوں کا ہے اور آپ نے سارے لشکر کو دعوت دیدی، اور بیوی نے کہا تھا کہ چیکے سے دعوت دینا، اب پورالشکر چلا آرہا ہے۔ جب گھر کے اندر گئے تو بیوی کو بتایا کہ یہ تو پورالشکر آگیا ہے، ان کی بیوی پہلے تو تاراش ہو کی اور ان کو کہا ''بیک و بیک '' تہارا ایسا ہو اور دیساہو! تم نے چیکے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جس نے چیکے سے کہا تھا، لیکن حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دجوت دیدی، دو فاتون جی تو آدمیوں نے کہا کہ آگر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دجوت دیدی، اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہدیا تھا کہ چند آدمیوں کا کھانا ہے، پھر بھی تو تو تعرف فیل خوف خیری، اس اس علیہ علیہ وسلم نے سارے لئکر کو دعوت دیدی تو پھر جھے کوئی خوف خیری، اس

جب حضور صلی الله علیه وسلم تشریف لاے تو آپ علی نے حضرت جابر سے فرمایا کہ جاؤیوں سے کہدو کہ باغری سے کمانا ثال کردیت

جائیں اور ہانڈی کو چو لیے پر چڑھی رہنے دیں۔ جنانچہ حضرت جابر افرات ہیں کہ سارا لفکر کھانے کے لئے بیٹے گیا اور میں کھانا لاکر ان کو کھلا تا رہا، لیکن وہ ہانڈی ختم ہی نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ پورے لفکر نے سیر ہوکر کھانا کھالیا۔ اب یہ صرف تین چار آدمیوں کا کھانا تھالیکن پورے لفکر کو کافی ہوگیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر یہ معجرہ طاہر قرمایا۔

# کھاناتم پکاؤ، برکت ہم ڈالیں گے

و یکھنے کی بات سے ہے کہ سے معجزہ اس طرح بھی تو ظاہر ہو سکتا تھا کہ
کوئی ہانڈی ہی نہ ہوتی، کوئی سالن ہی نہ ہو تا، اور اللہ تعالیٰ غیب ہے کھانا بھیج
دیتے۔ لیکن اس طرح معجزہ ظاہر نہیں کیا گیا، بلکہ اس طرح ظاہر کیا گیا کہ
کھانا تم پکاؤ، اگر چہ وہ تھوڑا ہی ہو، پھر ہم اس تھوڑے کھانے میں برکت ڈال
دیں گے اور اس کے اندر اضافہ کر دیں گے۔ اس کے ذریعہ سے سبق دیدیا کہ
اپنی طرف سے پکھ نہ پچھ عمل کرنا ہے، تہمی معجزہ ظاہر ہوگا، تہمارے عمل
کے بغیر معجزہ فہم ظاہر نہیں ہوگا۔

# پانی میں برکت کا واقعہ

غروہ تبوک میں آپ سی تشکیہ تشریف نے جارے تھے، پانی کی قلت مقی، نظر برا تھا، پیاس لگی ہوئی تھی اور پانی نہیں ال رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلال مقام پر راستے میں ایک چشمہ آئے گا جب وہ

چشمہ آ جائے تو مجھے اطلاع کریں اور میری اجازت کے بعد للکر اس جشمے سے پانی ہے۔ چنانچہ رائے میں چشمہ آیا، اس چشمہ میں تعوزا سایانی تھا جس کو چند افراد لی مکتے تھ، آپ علیہ نے اینادست مرارک اس چشمہ کے یانی میں ڈالا اور پھر فرمایا کہ اب لشکر اس یانی کو استعال کرے، چنانچہ سارا لشکر اس یانی ہے سیر اب ہو گیا۔ یہاں بھی اگر اللہ تعالیٰ جاہتے تو ویسے ہی آسان سے یانی نازل فرما دیتے، یاکوئی اور ایبا طریقہ ہو جاتا جس کے ذریعے سب سیر اب جو جاتے، لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ پہلے یہ تھم دیا کہ چشمہ تلاش کرواور اس کے ذریعہ تھوڑا سایانی تم اپنے عمل سے حاصل کرواور پھر ا بنا ہاتھ اس کے اندر داخل کرو، اس کے بعد اس کے اندر ہم برکت ڈالیں گے۔ اس واقعہ کے ذریعہ مجھی اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دیدیا کہ اینا عمل کرنا شرط ہے جب تک آدمی اپنے ہاتھ یاؤں نہیں ہلائے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کسی مدد کاوعدہ نہیں۔

## يدبيضاء كالمعجزه

انبیاء علیم السلام کے تمام مجوزات میں یہ نظر آتا ہے کہ ہر نبی سے تھوڑا عمل ضرور کرایا گیا۔ حضرت موکیٰ علیہ السلام کو ''ید بیضاء''کا مجوزہ دیا گیا، ان سے قرمایا کہ اپنا ہاتھ بغل میں واضل کر کے بھر نکالو جب نکالا تو وہ ہاتھ جیکنے لگا۔ ہی ہو سکتا تھا کہ بغل میں ہاتھ داخل کئے بغیر جیکنے لگا، لیکن فرمایا کہ تھوڑا ساعمل تم کرو کہ اس ہاتھ کو بغل میں لے جاؤ، جب تم

اس کو نکالو کے تو ہم اس کو چک دار بنادیں گے۔

جب مجزات میں یہ بات ہے کہ نی سے پھے نہ پھے عمل ضرور کرایا تو دوسری چیزوں میں یہ اصول بطریق اوٹی پایا جانا ضروری ہے کہ اپنی طرف سے پھے نہ پچھے عمل ضرور کرنا ہے، جب اپنا عمل کرلو کے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت اور مدد آئے گی۔ اس لئے قدم برحانے کی ضرورت ہے، اگر آدمی دور بی سے اپنے او پر ہوا سوار کر کے بیٹھ جائے اور یہ کہنے گئے کہ آج تو زمانہ خراب ہے، حالات خراب ہیں، ماحول خراب یہ اور اس کی وجہ سے آدمی پھر ہاتھ پاؤل ہلانا چھوڑ دے تو پھر پچھے نہیں ہو سکتا۔

## جب چلو کے توراستہ کھلتا جلا جائے گا

علیم الامت حفرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی ایک مثال دیا کرتے سے جویاد رکھنے کی ہے۔ فرماتے تھے کہ اگر تم کی کبی اور سید ھی سڑک پر کھڑے ہو اور اس سڑک کے دونوں طرف در ختوں کی قطاریں ہوں، اب اگر یہاں کھڑے کمڑے سڑک کو دیکھو کے تو یہ نظر آئے گا کہ آگے چل کر در خت کی قطاریں آپس جس مل گئ جیں اور آگے راستہ بند ہے۔ اب اگر کو کا اس بند ہے۔ اب اگر کو کی احتی یہاں کھڑے ہو کر کے کہ آگے چو نکہ راستہ بند ہے، اس لئے اس کو کی احتی یہ چانا فضول ہے، اور وہ آگے قدم نہ بڑھائے تو وہ احتی ساری عمر وہیں کھڑارہے گا اور بھی منزل تک نہیں چینے سے گا۔ لیکن اگر وہ چلنا شروع

کے گا تب اس کو پتہ بلے گا کہ در حقیقت راستہ بند نہیں تھا بلکہ میری نگاہ وطوکہ دے رہی تھی۔

## گناہ جھوڑنے کی کو شش کرو

الله تعالى ك وين كا معامله مجى يكى ب، أكر آدى دور دور س بيد موچ کر بیٹے جائے کہ آج کل کے دور میں دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، یہ تو بیسویں صدی ہے،اس میں گناہوں ہے بچنا بڑا مشکل ہے،اس زمانے میں ہم کیے اپنا ماحل تہ بل کریں؟ فی وی کیے جموزیں؟ وی می آر کیے جھوڑیں؟ بے یردگی کیے چھوڑیں؟ بدنگائی کیے چھوڑیں؟ جموث کیے جھوڑیں؟ رشوت کیے جھوڑیں؟ اگر ان کاموں کو مشکل سمجھ کر انسان جیٹھا رہے تو وہ انسان مجھی کامیاب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر انسان یہ سویے کہ پہلے میں یہ مناہ سو مرتب کرتا تھا اور اب میں اس میں کھے تو کی کروں، سومیں ے پچاس مرتبہ کم کروں، جب انسان کمی کرنے کا اقدام خودے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس میں تہاری مدو فرمائیں گے ، اگر تم نے سومیں سے پیاس كرليا تواللہ تعالىٰ چر بياس كے بجيس مجى كراديں كے انشاء اللہ، اور اگرتم نے پیاس سے چیس کر لئے تواللہ تعالی صفر مجی کر ادیں گے۔

# صبح سے شام تک کے کا موں کا جائزہ لو

مارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ ہر مخض اپنی صبح ہے لے کر شام تک کی زندگی کا جائزہ لے کہ میں کیا کیا کرتا ہوں؟ کتنے فرائض و

واجبات میں اوا نہیں کر تا؟ کتی منتیں میں ترک کر تا ہوں؟ کتے تیک اعمال ایسے میں جو میں نہیں کر تا؟ اور کتی برائیاں، کتی غلطیاں اور کتے گاہ ایسے ہیں جو میں کر تا ہوں؟ ان سب کی ایک فہرست بناؤ، پھر اس فہرست میں غور کر کے دیکھو کہ کتے گناہ ایسے ہیں جو تم کسی تکلیف کے بغیر فوراً چھوڑ کے جو ان کو تو فوراً چھوڑ دو، اور جن گناہوں کے چھوڑ نے میں تحوراً سا وقت در کار ہے، ان کو چھوڑ نے کے لئے کو مش شر وع کر دو، اور اللہ تعالی سے مدد ما تکتے رہو کہ یا اللہ! جتے گناہ چھوڑ تا میرے اس میں تمان ان کو تو میں نے چھوڑ دیا، اے اللہ! بقیہ گناہوں کو چھوڑ تا میرے اس میں تمہیں ہے، نے چھوڑ دیا، اے اللہ! بقیہ گناہوں کو چھوڑ تا میرے اس میں تمہیں ہے، نے چھوڑ دیا، اے اللہ! بقیہ گناہوں کو چھوڑ تا میرے اس میں تمہیں ہے، آپ اپنے فضل سے ان کو چھڑا د شبخے۔ یہ کام کرو، پھر اللہ تعالیٰ مدد فرما کیں

## قترم بزهاؤاور پھر دعا کرو

ووکام جمیشہ یاد رکھو! ایک یہ کہ اپنی طرف ہے تدم بوحانا اور دو سے بد کہ اپنی طرف ہے تدم بوحانا اور دو سے بد کہ اپنی طرف ہے دو کام کرتے رہو، چرانشاء اللہ تم کامیاب ہو جاد ہے۔ ہمارے دھزت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہے باتیں کیا کرو، اور کہو کہ یا اللہ! یس فلاں فلاں گناہوں کے اندر جالا تھا، یس نے قدم برحایا اور اسنے گناہ چھوڑ دیے، البتہ باتی گناہوں کے چھوڑ نے یس نفس و شیطان ہے مغلوب ہو رہا ہوں، حالات اور ماحول ہے مغلوب ہو رہا ہوں، حالات اور ماحول ہے مغلوب ہو رہا ہوں، حالات اور ماحول ہے مغلوب ہو رہا ہوں، اس لئے وہ گناہ جس نہیں چھوڑ یا رہا ہوں، اور اور آپ

اس مغلوبیت کو ختم کر کے بیں، میرے بس میں نہیں ہے۔ اے اللہ! آپ اس رکاوٹ کو اور مغلوبیت کو دور فرما دیجئے یا جھ سے رکاوٹ کو دور فرما ویکھو کیے کام بنآ ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ گناہوں سے نیچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ لہٰذا اپنے ھے کا کام کرو جننا تم کر سکتے ہو، باتی کی سحیل کے لئے اللہ تعالیٰ سے دس کرتے رہو۔

## حفرت بوسف عليه السلام كادروازے كى طرف بھاكنا

حضرت یوسف ملیہ السلام کو دیکھتے! زلیخانے ان کو گناہ کی دعوت دی
اور وعوت دیتے وقت تمام دروازوں پر تالے ڈال دیئے تاکہ بھاگئے کا راستہ
یاتی نہ ہو، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی آ کھوں سے دیکھا کہ
دروازوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی آپ دروازے کی طرف
دوڑے، دروازے تک اس لئے بھاگے تاکہ اللہ میاں سے کہہ عیس کہ یا
اللہ! دروازے تک بھاگنا میراکام تھا اور آگے دروازے کھولنا آپ کا کام
ہے۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام دروازے تک نہ بھاگتے تو دروازوں کے
تالے کھلنے کی کوئی گار نئی نہیں تھی، لیکن چونکہ دروازے تک بھاگے اور
دوازے کو لیا گار نئی نہیں تھی، لیکن چونکہ دروازے تک بھاگے اور
دوازے کو لیا گار نئی نہیں تھی، لیکن چونکہ دروازے تک بھاگ اور دیا، آگ

إِلَّا تَصْرِفْ عَنَّىٰ كَيْدَ هُنَّ ٱصْبُ اِلنَّهِنَّ وَٱكُنْ مِنَ

الْمَجْهِلِيْنَ (مورة بِرَسْ، آيت ٣٣) اگر آپ نے مجھ سے ان کے فتوں کو دور نہ فرمايا تو ميں اس ميں جتلا ہو جاؤں گا اور اس کے نتیج ميں

يمر الله تعالى نے اپنے سے كاكام كرليا

جاہاوں میں سے ہو جاؤل گا۔

جب الله تعالى في يد ويكواكه ميرك بندك في البيخ حقى كاكام كرليا، تواب بم البيخ حقى كاكام كري ك- چنانچه دروازوں ك تافي اوث كاور دروازك كل كيد اي كومولاناروى رحمة الله عليه فرماتے ميں

گرچه رخنه نیست عالم را پدید خیره بوسف وار می باید دوید

یعنی اگرچہ اس عالم میں بھی حمییں بھا گئے کا کوئی راستہ نظر مہیں آرہا ہے، اور گناہوں ہے، فیا تی ہے، عریانی ہے، بدویتی ہے بھا گئے کا راستہ نظر نہیں آرہا ہے، لیکن جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام وروازے تک بھا گے تئے، تم بھی وروازے تک تو بھاگ کر دکھاؤ، اور پھر اللہ میاں ہے کبوکہ یا اللہ! آگے بچانا آپ کا کام ہے۔ اس وقت انشاء اللہ وروازے کھل جائیں گے اور اللہ کی مدو آئے گی۔ یہی مضمون ہے اس صدیث قد می کا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ میری طرف ایک بالشت بر حتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بو حتا ہوں۔

#### رات کو سوتے وقت پیہ کرلو

البندا جب رات کو سونے لگو تو اللہ تعالیٰ ہے کھ باتیں کراو، اور اللہ تعالیٰ ہے کھ باتیں کراو، اور اللہ تعالیٰ ہے کہ باتیں اسے گناہوں تعالیٰ ہے کہدوکہ یا اللہ! آج کا دن گرر گیا، آج کے دن میں اسے گناہوں ہے فی سکا اور اسے گناہوں ہے فی سکا اور اس مغلوب ہوگیا، یا اللہ! اپنی رحمت ہے اس مغلوبیت کو دور فرما و جبح ، میں آپ کے راہے پر چلنا چاہتا ہوں، لیکن یہ نفس و شیطان اور میر اسے یہ حول جمحے آپ کے راہے کے راہے ہے بہکاتے ہیں، اے اللہ! جمحے ان کے اوپ میلا عطا فرما۔ یہ دعارات کو کرلو۔

## صبح اٹھ کریہ عہد کرلو

مارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے کہ روزانہ میج کو بیٹ کر اللہ تعالیٰ ہے عہد و پیان کرلیا کرو کہ یا اللہ! آن کا دن شروع ہو رہاہ اور آج جب میں اپنے کار وبار زندگی میں نکلوں گا تو فدا جانے گتاہوں کے کیا کیا دوا کی اور محرکات سامنے آئیں گے اور کیے کیے طالات گزریں گے، میں اس وقت آپ کی بارگاہ میں بیٹے کر عزم کر رہا ہوں اور ارادہ کر رہا ہوں کہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلوں گا اور آپ کی رضا کے رائے پر چلنے کی کوشش کروں گا، لیکن اے اللہ! جمھے اور آپ کی رضا کے رائے پر جلنے کی کوشش کروں گا، لیکن اے اللہ! جمھے اپنی طاقت اور ہمت پر جرومہ نہیں ہے، چلنا تو چاہ رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ گر پڑوں، اڑ کھڑا ہوئاں، اے اللہ! میں جہاں گرنے لکوں، اپنی رحمت سے کہ گر پڑوں، اڑ کھڑا ہوئاں، اے اللہ! میں جہاں گرنے لکوں، اپنی رحمت سے

جمعے تھام لیجے گا اور جمعے اس غلط رائے ہے بچا لیجے گا۔ یا اللہ! میں بے ہمت ہوں، بے حوصلہ دینے والے ہوں، بہت دینے والے بھی آپ ہیں، حوصلہ دینے والے بھی آپ ہیں، اپنی رحمت سے ہمت اور حوصلہ بھی عطا فرما دیجے اور اگر اس کے بعد بھی میں گرا تو بھر آپ جمع سے قیامت کے روز مؤاخذہ نہ فرمائے گا، بھر میر گ گر فت نہ فرمائے گا، اس لئے کہ میں چانا چا ہتا ہوں، اگر آپ نہیں تھا میں گے تو میں گراہ ہو جاؤل گا۔ اب اگر میں گراہ ہو گیا تو آپ کی ذمہ داری ہے، بھر آپ جمع سے مؤاخذہ نہ فرمائے گا۔

روزانہ صبح کے وقت اللہ تعالیٰ سے یہ عبد و پیان کرو، اور پھر حتی الا مکان اپ عمل کے وقت کو شش کرلو، پھر بھی اگر بالفرض بھول چوک سے بتقاضہ بشریت کہیں لا کھڑا گئے اور اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرلیا اور تو بہ کرلی تو انشاء اللہ پھر راستے پر آ جاؤ گے۔ لیکن صبح کے وقت یہ عبد و پیان کرلو۔

صبح بيه دعا كرليا كرو

ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد و ظائف اور ذکر و اذکارے فارغ ہو کریے پڑھ لیا کرو کہ!

> إِنَّ صَلَاتِيْ وَ نُسُكِيْ وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِيْ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ.

اے اللہ! میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا، سب آپ

کے لئے ہے۔ میں اس و تت ارادہ کر رہا ہوں کہ جو پکی کروں گا سب آپ
کی رضا کے لئے کروں گا، لیکن جھے اپنی ذات پر مجروسہ خمیں، خدا جانے
کہاں لڑ کھڑا جاؤں، آپ میری مدو فرما ہے۔ یہ کرنے کے بعد پھر کاروبار
زندگی کے اندر نکلو، انثاء اللہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے مدد ہوگی۔ روزانہ
یہ کام کرلو، پھر دیکھو کے کیا ہے کیا ہو جائے گا۔ اور اگر پھر کمی جگہ پر
لڑکھڑا بھی گئے تو اللہ تعالیٰ ہے بات تو کرلی ہے کہ یا اللہ، میرا ثابت قدم
رہنا میرے بس ہے باہر ہے، تو امید ہے کہ معانی کا سامان ہو ہی جائے گا،
اس کے بعد جب دوبارہ اگلے روز میں جیٹھو تو پہلے استغفار کرلو اور پھر دوبارہ
اس کے بعد جب دوبارہ اگلے روز میں جیٹھو تو پہلے استغفار کرلو اور پھر دوبارہ
اس کے بعد جب دوبارہ اگلے روز میں جیٹھو تو پہلے استغفار کرلو اور پھر دوبارہ

# آج کو گزشتہ کل ہے اچھا بناؤ

اور یہ تہی کرلو کہ آج میں کل کے مقابعے میں زیادہ بہتر عمل کروں گا۔ حدیث شریف گا، اور آج میں گناہوں سے زیادہ بچنے کی کو مشش کروں گا۔ حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ جس کا آج اور کل برابر ہوگا وہ مخف بڑے خسارے میں ہے۔ اس لئے کہ اس نے کوئی ترتی نہیں کی، کل کے مقابعے میں آج اس نے پچھ تو ترتی کی ہوتی، پچھ تو آگے بڑھا کی، کل کے مقابعے میں آج اس نے پچھ تو ترتی کی ہوتی، پچھ تو آگے بڑھا دو اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے بید دعا تحقین فرمائی کہ بید دعا کرایا کرو:

اللُّهُمُّ اجْعَلْ يَوْمَنَا خَيْراً مِنْ ٱمْسِنَا وَغَدَنَا خَيْراً

من يُومِنا ..

اے اللہ! مارے آج کو گزشتہ کل سے بہتر بنا و بیجے اور مارے آئندہ کل کو آج سے بہتر بناد بیجے۔

یہ دعا کر و اور عزم اور تہیہ کر کے کام کرو، اور اللہ تعالیٰ ہے مد دہا گو تو پھر اللہ تعالیٰ مدو فرمائیں کے اور انشاء اللہ رفتہ رفتہ کرتے پڑتے منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جھے بھی اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی تو ٹیش عطا فرمائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ







مقام خطاب — جامع مبدبیت المکرم کلش اقبال کاچی وقت خطاب — بعد عصر امغرب تعداد صفات نسسه ۱۷ جسل نمبر — ۱۱

#### بسمالله الرحن الرحيم

# دوسرول کی چیزول کااستعال

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له، وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد ان صيدنا ونينا ومولانا محمداً عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيراً.

أما يعد:

عن مستورد بن شفاد رضى الله عنه خداله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اكل برجل مسلم اكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم. ومن كسى الوبا برجل مسلم فان الله عزوجل يكسوه مثله من جهنم. ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فان الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة.

(ابوداؤد، كتاب الادب، باب الغيبة)

### د وسر ول کو تکلیف دیکر اپنامفاد حاصل کرنا

حضرت مستورد بن شدادر سی الله عند تعالی سے روایت ہے کہ حضور الله سی سلمان کے ذریعہ کوئی الله سی سلمان کے ذریعہ کوئی الله کا مسلمان کی حق تعلق کر کے یا کی مسلمان کی حق تعلق کر کے یا کی مسلمان کی حق تعلق کر کے یا کی مسلمان کو تکلیف پہنچا کر یا کسی مسلمان کو بدنام کر کے اپنا کوئی مفاد حاصل کرے، جیسے بعض لوگ ایے ہوتے ہیں کہ ان کی معیشت کا دار و حداد اس پر ہے کہ دوسر وں کو تکلیف پہنچا کر این کہ مسلمان کو ناح تی تکلیف پہنچا کر کھانا کھایا،اب اس نے در حقیقت ایک مسلمان کو ناح تی تکلیف پہنچا کر کھانا کھایا۔ای طرح اگر کسی کو دعور دیراس سے بھے حاصل کر لئے تواس نے بھی ایک مسلمان کو تکلیف پہنچا کر کھانا کھایا۔

ای طرح آگر کسی مسلمان کو بدنام کر کے پیے حاصل کر لئے، جیسے آن کل نشرواشاعت نشرواشاعت اور پہٹی کا زمانہ ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نشرواشاعت کے ذریعہ او گول کی بیک میلنگ کو اپنا پیشہ اور ذریعہ آمدتی بنا کر رکھا ہے، اب ایسا شخص دوسرے کو بدنام کر کے پیے حاصل کر تا ہے اور کھاتا ہے۔ یہ تمام صور تیں اس حدیث کے مفہوم کے اندر وافل ہیں کہ جو مختص کمی مسلمان کو تکیف پہنچا کر کھانا کھائے تو جتنا کھاناس نے اس طریعتے ہے حاصل کر کے کھایا ہے، اللہ تعالی اس کو اس کو اس کھانے کی

دوسرول كوتكليف دے كرلباس ياشهرت حاصل كرنا

ای طرح جو شخص کی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچاکر اور اس کی حق تلفی کر کے بینے کا کہ اور اس کی حق تلفی کر کے بینے مائے گااور پھر ان پیسول سے لباس بنائے گا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالى اس کو جہنم کا اثنا ہی لباس پہنا کیں گے لیعنی آگھ کے انگار وں کا لباس پہنا کیں گے۔ گے۔

ای طرح جو شخص دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچاکر شہرت کے مقام تک پنچ ، جیسے بعض لوگ دوسروں کی برائی کر کے اپنی اچھائی ثابت کرتے ہیں، چنانچہ الیکشن کے دوران لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ انتخابی جلسوں میں دوسروں کی خرابی بیان کر کے اپنی اچھائی بیان کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالی قیامت کے دن بدنانی کے مقام پر کھڑا کریں گے۔ یہاں دنیا ہیں تو اس نے نیک شہرت حاصل کرلی، لیکن اس کے نتیج ہیں اللہ تعالی وہاں اس کو نری شہرت عطافر مائیں گے، اور برسر عام اس کو رسوا کریں گے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے مسلمان کو تکلیف پہنچا کر شہرت کامقام حاصل کیا تھا۔

اس مدیث ہے آب اندازہ لگائیں کہ کمی مسلمان کو تکلیف پہنچانا اور اس
کے حق کو پال کرنا کتا خطر ناک کام ہے اور یہ کتنی نری بلا ہے۔ اس لئے میں باربار
یہ عرض کرتا ہوں کہ ہر مخف اپنے ہرتاؤ اور اپنے طرز کمل میں اس بات کو
مد نظر رکھے کہ کہیں ایبانہ ہو کہ دوسرے کا حق پایال ہو جائے اور پھر قیامت کے
روز اللہ تعالی اس کا حماب ہم سے لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ
ر کھے۔ آھیں۔

### دومرے کی چیز لینا

آیک اور حدیث میں حضور اقدس صلی الله علیہ و علم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپ کس ساتھی یا دوست کا سامان نہ نداق میں لے اور نہ سنجیدگی میں لے۔ ایک چیز دوسرے کی ملکیت ہے تو آپ کے لئے یہ جائز نہیں کہ اس کی اجازت بلکہ اس کی خوشد کی کے بغیرہ ہ چیز استعمال کریں یا اس کو قبضہ میں لیں، نہ تو سنجیدگی میں ایساً برنا جائز ہے اور نہ ہی نداق میں ایسا کرنا جائز ہے، چاہے وہ دوسر اشخص تمہار اقر بی دوست اور رشتہ وار ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کی چیز کو اس کی اجازت اور اس کی خوشد کی کے بغیر استعمال کرنا ہر گز حائز ضبیں۔

خوش دلی کے بغیر دوسرے کی چیز حلال نہیں

ایک اور حدیث من جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم قرار شاو فرمایا. "لا يحل مال امرى مسلم إلا بطيب نفس منه".

کسی بھی مسلمان کا کوئی مال اس کی خوش دلی کے بغیر ، وسرے کے لئے طال نہیں۔ اس حدیث میں حضور اقد س صلی اللہ طیبہ وسلم نے اجازت کا لفظ استعمال نہیں فرمایا بلکہ خوش دلی کا فظ استعمال فرمایا، مثلاً آپ نے کسی شخص ہے ایک چیز مالک کی کہ اس کا دل تو نہیں جا درہا ہے لیکن مرقت کے دباؤ میں آگر اس نے او چیز دیدی اور اندر ہے اس کا دل خوش نہیں ہے، اس صورت میں اگر آپ اس کی چیز استعمال کریا جائز نہیں ہوگا، اس لئے چیز استعمال کریا جائز نہیں ہوگا، اس لئے کہ آپ نے اس کا استعمال کریا جائز نہیں ہوگا، اس لئے کہ آپ نے اس کا مال اس کی خوشمہ لی کے بغیر لے لیا۔

"مولويت" بيج كي يزنبين

تھیم الامت حصرت مولاقا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اسینہ کی استاذیا شیخ کا واقعہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ کی دکان پر کوئی چیز خرید نے گئے ، اور انہول نے اس چیز کی قیمت پو تھی ، دکا ندار نے قیمت بتادی ، جس وقت قیمت اوا کرنے گئے تواس وقت ایک اور صاحب وہاں بینچ کے جو الن کے جانے والے تھے ، وہ دکا ندار ان کو نہیں جانیا تھ کہ یہ فلال مولانا صاحب ہیں ، چنانچہ ان صاحب نے دکا ندار ہے کہا کہ یہ فلال سولانا صاحب ہیں ، چنانچہ ان صاحب ہیں ، حضرت مولانا نے فرمایا کہ :

یں اپنے مولوی ہونے کی قیت نہیں لیما چاہتا، اس چیز کی جو اصل قیت ہے وہ بی جو اس لئے کہ پہلے جو قیت تم نے بنائی تھی، اس قیت پر تم خوشدل سے یہ چیز دینے کے لئے تیار تھے، اب اگر دوسر سے آدمی کے کہنے سے تم نے رعایت کردی اور ول اندر سے مطمئن نہیں ہے تو اس صورت میں وہ خوشدل سے دینا نہیں ہوگا، اور پھر میر سے لئے اس چیز میں برکت نہیں ہوگا، اور پھر میر سے لئے اس چیز میں برکت نہیں ہوگا، اور پھر میر سے لئے طال نہیں ہوگا، لہذا بھتی قیت تم نے لگائی ہے اتی تھے میں کے لئے اس کی میر سے لئے طال نہیں ہوگا، لہذا بھتی قیت تم نے لگائی ہے اتی قیت تم نے لگائی ہے اتی قیت کے لئے لئے۔

اس دانعہ ہے اس طر **ف اشار و فرمادیا کہ ''یہ**'' مواویت'' یکنے کی چیز نہیں'' کہ بازار میں اس کو پیچا جائے کہ **لوگ اس کی** وجہ سے اشیاء کی قیمت کم کر دیں۔

امام ابو حنيفه "كي وصبيت

بلکہ حضرت امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جن کے جم سب مقلد ہیں ، اپنے شاگر د حضرت امام ابو بو سف رحمۃ اللہ علیہ کو یہ وصنیت قرمائی کہ:

جب تم کوئی چیز خرید و یا کرایہ پر او تو جتنا کرایہ اور جتنی قیت عام لوگ دیتے ہیں، تم اس سے پچھے زیادہ دیدو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمبارے کم دینے کی وجہ سے علم اور دین کی بے عزی آ اور بے تو قیری

جن حفزات کو اللہ تعالیٰ نے احتیاط کا بیہ مقام عطافر مایا ہے وہ اس صد تک
رعایت فرماتے ہیں کہ دوسر ہے کی چیز مجیس اس کی خوش دلی ہے بیٹیر ہمارے پاس
نہ آجائے۔ مثل آپ نے کس ہے کوئی چیز مانگ کی تو مانگنے ہے پہلے ذرا بیہ سوچو کہ
اگر تم ہے کوئی دوسر اشخص بیہ چیز مانگل تو کیا تم خوش دلی ہے اس کو دینے پر راضی
ہو جاتے ؟اگر تم خوش دلی ہے راضی نہ ہوتے تو پھر وہ چیز دوسر ہے ہے بھی مت
مانگو۔ اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ مرقت کے دباؤیس آگر وہ شخص متمہیں وہ چیز
دید ہے لیکن اس کا دل اندر ہے راضی نہ ہو ،اور اس کے نتیج ہیں تم نبی کر بم صلی
اللہ علیہ و سلم کے اس ارشاد کا مصداتی بن جاؤکہ کی مسلمان کا مال اس کی خوش
دلی کے بغیر طلال نہیں۔

حضور صلی الله علیه وسلم کی احتیاط کاایک واقعه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کا کیا عالی مقام تفاکه آپ نے اس صد تک احتیاط فرمائی کہ ایک مر جہ آپ سلی اللہ طیہ وسلم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند سے فرمانے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے جو محل جنت میں بنایا ہے، وہ میں نے اپنی آ کھوں ہے دیکھا ہے، اور وہ محل اتنا شاعدار تھا کہ میر اول چاہا کہ میں اس محل کے اندر چلا جاؤں، لیکن جب میں نے اعمار جانے کا ارادہ کیا تو جھے تمہاری غیر سیاد آئی، مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حمہیں بری غیر سے بخشی ہے، اگر کوئی دو سرا فخص تمہارے گھر کے اعمار اجازت کے بغیر واضل ہو تو تمہیں غیر سے آئی ہو، اس لئے میں نے یہ سوچا کہ تمہارے بغیراس میں داخل ہو تو تمہیں غیر سے آئی ہے، اس لئے میں نے یہ سوچا کہ تمہارے بغیراس میں داخل ہو تو تمہیں غیر سے آئی ہے، اس لئے میں نے یہ سوچا کہ تمہارے بغیراس میں داخل ہو تو تمہیں غیر سے آئی ہے، اس لئے میں نے یہ سوچا کہ تمہارے بغیراس میں داخل ہو تو تمہیں غیر سے آئی ہو اس باپ آپ پر قربان ہوں، کیا میں آپ سے غیر سے کروں گا؟۔۔ اللہ ایس سے غیر سے کروں گا؟۔۔

#### امت کے لئے سبق

اب آپ اندازہ لگائیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ فاروق اعظم جیسانان ہوائی جان ، اپنامال ، اپنی عزت و آبر و ، اپناسب پچھ آپ پر قربان کرنے کے لئے تیار ہیں ، ان کے پاس اگر کوئی بڑی ہے بڑی فعت ہو اور وہ نعمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں آجائے تو وہ اس کو اپنے کئے باعث فخر سمجھیں گے ، لیکن اس کے باوجود آپ ان کے محل میں داخل نہیں ہوئے ۔ لیکن علی جدت کی جگہ تھی جو تکلیف کی جگہ تمیمی ہوئے ۔ لیکن علیہ علیہ کرام نے فرمایا ہے کہ اس حد یہ ہے در حقیقت سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ

و سلم امت کو یہ سبق دین جاہتے ہیں کہ ویکھوایش بھی اپنے ایسے فداکار اور جا نثار صحافی کے گھریش اس ق اجازت کے بغیر داخل نہیں جوا، تو تم او گول کے لئے عام حالات میں دوسر وال کی چیز اس کی خوشد کی اور اجازت کے بغیر استعال کرتا کیسے جائز ہوگا۔

## سلام کے جواب کے لئے تیم کرنا

الله تعالى بهر بند تين وظام اور فقباء كرام رحمهم الله كى قبرول كو نور سے بھروے ، آھين ۔ ير منزات بهار اے لئے عجيب ذخير و چھوڑ گئے ہيں۔ چنانچہ ايک صحابی نے ايک حدیث بيان فره ئی كه حضور اقد س صلی الله عليه وسلم ايک مرتبہ ايک راستے هيں گزر ب تتے ، ايک صحابی نے آپ كود كھے كر آپ كو سلام كيا۔ يہ ايتداء اسلام كازمان تق ، اور اس وقت الله تعالى كانام وضو كے بغير ليمنا كروہ تھا، اور "سلام" بھی الله كانات تندائد تعالى كانام وضو كے بغير ليمنا كروہ تھا، اور "سلام" بھی الله كانات من ميں ہے ہاس وقت حضور اقد س صلی الله عليه وسلم وضو سے نہيں تتے ، اب اگر اس حالت هيں "وعليم السلام" فرماتے تو الله تعالى كانام وضو كے بغير ليمنام وضو كے بغير ليمنام وضو كے بغير ليمنام نے وضو كے وضو كے تعالى كانام وضو كرمات الله الله عليه وسلم نے وضو كے تعالى كانام وضو كرمات الله عليه وسلم نے وضو كے بغير نام لينے عليه وسلم الله عليه وسلم نے وضو كے بغيرنام لينے عليه وسلم الله عليه وسلم نے وضو كے بغيرنام لينے عليه وسلم الله عليه وسلم نے وضو كے بغيرنام لينے عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم نے وضو كے بغيرنام لينے الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم فرون كورو كے الله عليه وسلم فرون كورو كان تھا، اس كى ديوار ہے تيمن فرون كورون كان الله عليه وسلم كے الله عليه فرون كورون كورون كورون كورون كورون كے الله عليه وسلم كورون كورون

#### علماء كااحاديث سے مسائل كا تكالنا

ان صحابی نے یہ حدیث بیان فرمادی، لیکن فقہاء کرام کا معاملہ ایہا ہے کہ ایک ایک صدیث سے است کے لئا کیا کیا ہوایات نگل رہی ہیں،ان کے نکالنے

میں لگ جاتے ہیں۔ احادیث ہے احکام نکالنے کا جب میں تصور کرتا ہوں تو میرے سامنے بدمنظر آجاتا ہے کہ جب کوئی ہوائی جہاز سی ایئز یورٹ مراتر تاہے تو جیسے بی دواتر تا ہے فور اُتمام لوگ اپنی اپنی ڈیو ٹیال انجام دیناشر وع کرویتے ہیں ، کوئی اس کی مفائی کررہاہے ، کوئی اس میں پٹر ول بھر رہاہے ، کوئی مسا**فروں کو ات**ار ر باہے، کوئی کھانا جے ھار باہے، سب لوگ اپنے اپنے کا مول بیس لگ جاتے ہیں۔ ای طرح جب سر کار و و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سامنے آتی ہے تو امت کے علاء بھی مختلف جہتوں ہے اس حدیث بر کام کرنے میں لگ حاتے ہیں، کوئی اس حدیث کی سند کی چھان بین کر رہاہے کہ اس کی سند صح<mark>ح ہے انہیں؟</mark> کوئی راویوں کی جانج بر تال کررہاہ ، کوئی اس صدیث سے نکلنے والے احکام جارہا ہ کہ اس حدیث سے کیا کیا احکام نگل رہے ہیں، کیا کیار ہمائی اس سے حاصل دور ہی ہے۔ تو حضرات فقہاء کرام کا کام یہ ہے کہ جب کوئی مدیث ان کے ساہنے آتی ہے تواس مدیث کے ایک ایک جزی بال کی کھال نکال کراحکام مستنبط فرماتے ہیں۔

# نكبل والى حديث سـ • اامساكل كالشغباط

یاد آیاکہ شائل ترندی میں حدیث ہے کہ حضرت اس رہنی اللہ تعالیٰ حند کے ایک چھوٹ اس رہنی اللہ تعالیٰ حند کے ایک چھوٹے بھائی ہے، جو بج سے انہوں نے ایک بلیل پال رکھا تھا، دو بلیل مرکبا، حضور اقد س صلی اللہ علیہ و سلم ایک دن ان کے پاس تشریف لے گئے تو اس بچے ہے آپ نے بچ چھا،

#### يا أبا عُمير ما فعل النُغير؟

اے ابو عُمیر اتم نے دہ جو بلبل پال رکھاتھا، اس کا کیا ہوا؟ صرف ایک اس حدیث سے حضرات فقباء کرام نے ایک سودس (۱۱۰) فقهی مسائل نکالے ہیں۔ اور ایک محدث نے اس ایک حدیث کی تشر تے اور اس سے نکلنے والے احکام پر مستقل کاب تکھی ہے۔

### سلام کے جواب کے لئے تیم کرنا جائز ہے

بہر **حال**،ان صحالی کے سلام کے جواب کے لئے آپ نے بہلے تھیم فرمایا پھر سلام کاجواب ویا۔ اس حدیث ہے بھی فقہاء کرام نے بہت سے مسائل ٹکالے میں۔ جنانچ اس مدیث سے فقہاء نے ایک مسلدید نکالاے کہ جس کام کے لئے وضو کر ناواجب نہیں بلکہ متحب ہے تواس کام کے لئے وضو کے بچائے تیم کرنا حائز ہے۔ مثلاً د عاکر نے کے لئے اللہ تعالٰی نے وضو کو ضرور ی اور واجب قرار نہیں ویا **، بلکہ اللہ تعالی نے ایناد**ر واز ہ کھٹکھٹانے اور وعاکرنے کو آسمان کر دیا کہ اس ئے لئے وضو کی شرط نبیں رکھی بلکہ پاک کی شرط مجمی نہیں رکھی، لہٰذااگر کوئی تحض جتابت اور نایا کی کی حالت میں مجھی د عا کر تا جاہے تو کر سکتا ہے۔ لیکن مبتر اور مستحب ہے ہے کہ آدمی دعاکرتے وقت باوضو ہواور اگر وضو کا حوقع ند ہو تو تیم لرلے، کیونکد تیم کر کے وہا کرناہے وضود عاکرنے سے بہترے۔اگر چہ اس تیم سے نماز پر ھنااور ایسے کام کرنا جائز نہیں ہوگا جن کے لئے وضو کرنا واجب ہے ، لیکن اس تیم سے دیا کر سکتا ہے۔

### ذكر كے لئے تيم كرنا

مثلاً کوئی شخص ذکر کرتا جا بتا ہے یا تشییح پڑھنا جا بتا ہے توالقہ تعالی نے اپنانا م لینا آنا آسان فرمادیا ہے کہ اس کے لئے وضو کی شرط نہیں، البتہ باوضو ہو کر ذکر کرنامتی ہے، لہذہ ااگر وضو کرنے کا موقع نہیں ہے اور ذکر کرنا جا بتا ہے تو کم از کم یہ کرے کہ شیم کر کے ذکر کرلے، کیونکہ شیم کر کے ذکر کرنا ہے وضو ذکر کرنے ہے بہتر ہے۔البتہ اس تیم ہے کمی قشم کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔

## دوسرے کی د بوارے تیم کرنا

فقباء کرام نے اس حدیث سے دوسرا مسئلہ یہ نکالا ہے کہ حضور اقد س سلی الله علیہ وسلم نے دیوار سے تیم فرمایا اور وہ کسی دوسر سے شخص کے گھر کی دیوار تھی، تواب سوال یہ ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے دوسر سے شخص کے گھر کی دیوار کواس کی اجازت کے بغیر حمیم کے لئے کیسے استعمال فرمایا؟ اس کے کہ دوسر سے کی چیزاس کی اجازت اور اس کی خوشد لی کے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں دوسر سے کی چیزاس کی اجازت اور اس کی خوشد لی کے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ فقہاء کرام نے یہ سوال اٹھایا، وہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اٹھایاک آپ نے دود یوار کس طرح استعمال فرمائی۔

پھر فقباء کرام نے اس کا جواب بھی خور دیا، کہ بات دراصل یہ تھی کہ مکان کے باہر کی دیوارے میں یہ بقتی کہ مکان کے باہر کی دیوارے میں یہ بات سوفیصد بھینی تھی کہ کوئی بھی آپ کو اس عمل سے منع نہ کرتا،اس لئے آپ کے لئے اس دیوارے میٹم کرنا جائز تھا۔ لہذا جبال اس بات کاسوفیصد کمل یھین ہو کہ دوسر المحنس نہ

صرف یہ کہ اس کو استعبال کرنے کی اجازت دیگا بلکہ وہ خوش ہوگا تو اس صورت میں اس چیز کا استعبال کرلینا جائز ہے۔اب آپ انھازہ لگا تیں کہ فقیاء کرام نے کتنی باریک بات کو پکزلیا۔

# کسی قوم کی کوڑی کواستعمال کرنا

فقباء کرام نے بہی سوال ایک اور صدیت پر بھی اٹھایا ہے، وہ صدیت شریف ہے شریف ہے ہے۔ ایک مرتب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جارہ ہے تھے، آپ کو پیٹاب کرنے کی حاجت ہوئی، ایک جگہ پر کسی قوم کی الوری "مخی، جہاں اوگ اپنا کچراؤالے تھے، اس "کوڈی" پر آپ نے پیٹاب کیا۔ حدیث کے الفاظ یہ تیں کہ "انہی سُباطلہ قوم " یعنی کسی قوم کے کوڑاؤالئے کی جگہ پر آپ پہنچ ۔ اب فقہاء نے اس پر سوال اٹھایا ہے کہ وہ کوڑاؤالئے کی جگہ کر آپ پہنچ ۔ اب فقہاء نے اس کوان کی اجازت کے بغیر کیے استعمال فرمالیا؟

کی قوم کی طکیت تھی تو آپ نے اس کا جواب بھی دیا کہ دراصل وہ عام استعمال کی جگہ تھی اور ای مقصد کے لئے وہ جگہ چھوڑی گئی تھی، فہذا کسی شخص کی طکیت میں کوئی ظلل ڈالئے کا موال پیدا نہیں ہو تا۔

# میزبان کے گھر کی چیز استعمال کرنا

اس ہے آپ اندازہ لگائیں کہ شرایت میں کمی دومرے شخص کی چز کو استعمال کرنے کے بارے میں کتنی حساسیت پائی جاتی ہے۔ مثلاً ہم دوسرے شخص کے گھر مہمان بن مرکئے، اب اگر اس کے گھر کی کوئی چیز آپ کو استعمال کرنی ہے قراستعال کرنے سے پہلے ذرایہ سوچ کہ میرے لئے اس کا استعال جائز ہے یا نہیں؟اوریہ سوچو کہ میریہ استع**ال کرنے سے میز بان** خوش ہو گایا اس کے دل میں بھی پیدا ہوگی؟اکر اس کے د**ل میں بھی پیدا ہونے کا ذرا بھی اندیشہ ہو تواس** صورت میں اس چیز کو آ**یہ کے لئے استعال کرنا جائز نہیں۔** 

ہمارے معاشر ہے بی اس بارے بی میت ہے احتیاطی پائی جاتی ہے، چنانچہ
ہوتا یہ ہے کہ دوست کے گر بی چلے گئے اور سوچا کہ یہ تو ہمارا ہے تکاف
دوست ہے، اب دو تی اور بے تکلی کی مدی اس کو لو ثناشر وع کر دیا اور اس کی
چیز وں کو استعمال کر ناشر وع کر دیا۔ یہ جائز خبیں، کیونکہ حضور اقد س صلی اللہ
علیہ و سلم نے صاف صاف فر مادیا کہ غماق بی بھی دوسر ہے کی چیز اٹھا کر استعمال
کر ناجائز نہیں، تو پھر نجید گی میں کیے جائز ہو سکتا ہے۔ البذا ہمیں اس بات کا جائزہ
لینا چاہئے کہ ہم بے تکلفی کی آڑ میں کہاں حضور اقد س صلی اللہ علیہ و سلم
کے اس تھم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔

# بیٹے کے کمرے میں داخل ہونے کے لئے اجازت

میرے والد ماجد حفزت موانا معتی محمد شفح صاحب رحمة الله علیه کاساری عمریه معمول ہم نے دیکھاکہ جب بھی آپ کسی کام سے اپنی او لاد کے کرے میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتے تو واخل ہونے سے پہلے اجازت لیت، حال تکہ وہ کرہ ہماری ملکیت ہوتا تھا، اس کے باوجود پہلے اجازت لیت ہوتا تھا، اس کے باوجود پہلے اجازت لیت کہ اندر آ جائیں۔ اور اگر بھی حظرت والد صاحب کو وہ چیز استعمال کرنے کی

ضر ارت بیش آقی جو ہمارے استعال میں ہے، تو بھیشہ پہلے ہو چھ لیتے کہ یہ تہاری
جز میں استعال کر اوں ؟ اب آپ اندازہ لگا میں کہ ایک باب اپ بینے بینے یہ چھ
ربا ہے کہ میں تمباری چیز استعال کر اوں؟ حالا تکہ حدیث شریف میں حضور
اقد سلی اللہ طیہ و علم فر فریل "افت و مالک لاسک " ایمن تم خود اور
تبار امال سب تمبارے باپ کا ہے، لیکن اس کے باوجود اس درجہ احتیاط تھی کہ
بینے نے ہو چھ کر اس کی چیز استعال فر بارہ ہے جیں، توجب اپنی او لادکی چیز استعال
کرنے میں یہ احتیاط ہوئی جا ہے تو جن کے ساتھ میدرشتہ نہیں ہے، ان کی چیز دل

## اطلاع کے بغیر دوسرے کے محرجانا

یہ تمام چزیں بم نے اپ وین سے فارج کردی ہیں، بس آن کل تو مبدات کااور نمازروز سے کام وین سے فارج کردی ہیں، بس آن کل تو بی ان کام وین سیمے لیا ہے، اور اس سے آ کے جو معالمات بی ان کو بم نے وین سے فارج کر میں اطلاح کے ابنے کمانے کہ فت بیٹی جا ہوت کے فارف ہیں۔ بیسے آن کل اور بات کہ بی صاحب اپنے مریدوں کا انتظر لے کر کمی مرید ہم حملہ آور :و کے، اور بی صاحب کے ذبین میں ہے کہ یہ تو بمار امرید ہے۔ لبندا اس کو تو ہر حال میں بماری خاطر قواضع کرنی می کرئی ہے۔ یہ میں آپ کو آ کھوں دیکھا واقعہ بمار ہا بوال میں بیار با انتظام کروں ؟۔ اب ویکھنے! بوال اس کے لئے کہاں سے قواضع کا انتظام کروں ؟۔ اب ویکھنے!

نہ زیر بھی ہور ہی ہیں ، تبجہ ، اشر اق ، چاشت ، ذکر واذکار ، سب میادات ہور ہی ہیں ، اور بی صاحب بنے ہو نے ہیں۔ لیکن بغیر اطلاع کے مرید کے گھر بیننی گئے۔
یاد رکھنے! بیداس حدیث کے اند رواخل ب جس میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ ، علم نے فرمایا: "لا یعول مال امر نی مسلم الا بطیب نفس منه" لیکن پیر صاحب کواس کی کوئی پر او نہیں کہ اس ہم مدید کو تکلیف ہور ہی ہے یا پر بیٹائی دور ہی ہے باپر بیٹائی ماشر ہے ، میاس کی خوش دفی کے بغیر حاصل کیا جارہ ہے ۔ آئی ہمار کے مطابق کی جس کے فیم حطافر مائے اور ہر چیز کواس کے مقام پر رکھنے کا تو مطابق اس پر مطابق اس پر مطابق کی جس چیز کا جو مقام پر رکھنے کا دی حصافر مائے کہ جس چیز کا جو مقام ہے ای کے مطابق اس پر مطل ہو۔

### خوش د لی کے بغیر چندہ لینا

 بھیجا جائے، اس کا نتیجہ یہ ہو تاہے کہ جس کے پاس دہ صاحب حیثیت چندہ کے لئے پہنچ کا تودہ یہ سویے گا کہ اتنا ہوا آدمی میر ہاس آیا ہے تواب تھوڑ ہے ہے کیا دول، چنانچہ دہ نازہ پہنچ کا تودہ یہ دیگا۔ حضرت تعانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ در حقیقت شخصیت کا دہاؤ ڈال کر جو چندہ وصول کیا جائے گا دہ تو شرد کی کا چندہ نہیں ہوگا، اور جب وہ چندہ خوش دلی کا نہیں ہے تو دہ حام ہے اور اس حدیث کے تحت داخل ہے جس میں آپ نے فرمایا: "لا بحل مال امرنی مسلم إلا بطیب نفس منه"

# عام مجمع میں چندہ کرنا

ای طرح عام بحنع کے اندر چندہ کا اعلان کر کے وہیں چندہ بحنع کیا جارہاہ،
اب جو صاحب دیئے سال بحنع کے اندر بیٹھا ہے، دہ سوج رہا ہے کہ سب لوگ تو
چندہ دے رہے ہیں، اگر میں چندہ نہیں دول گا تو میر کا ک کٹ جائے گی، ادراگر
تحور اچندہ دو داگا تو بھی ہے عزتی ہوجائے گی، لہذا مجھے زیادہ دیتا جائے۔ اب اس
د باؤیس آکر اس نے زیادہ چندہ دیدیا۔ یاد رکھے! اس دباؤیش آکر جو چندہ دیگا وہ
خوش دلی کا چندہ نہیں ہے اور اس صدیث کے تحت داخل ہے جس میں حضور
اقد س صلی اللہ علیہ و سلم نے فرلمانی: "لا یحل مال امرنی مسلم الا بطیب
نفس منه" ای لئے حضر سے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے متعلقین کے لئے عام
معمول سے تھاکہ عام مجمع میں چندہ کرنے کی اجاز سے نہیں تھی، اس لئے کہ اس میں
لوگ شریا حضوری میں اور مرق سے میں آکر چندہ ڈید سے ہیں جو جائز اور طال

نہیں۔

غزوہ تبوک کے واقعہ ہے اشکال اور اس کاجواب

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ہات میں نے ایک مرتبہ بیان کی توایک صاحب نے کہاکہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غزوہ تبوک کے موقع یر مجمع میں چندہ کیا تھا۔ جب غزوہ تبوک م**یں** ضرورت پیش آئی تو آپ نے کھڑے ہو کراعلان فرمایا کہ اس وقت جہاد کے لئے سامان کی شدید ضر ورت ہے، جو تحفّ مج**ی اس میں خرچ کرے گا اس کو بیہ تواب ملے گا، چنانچ**ہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عندید اعلان من کر گھر کا سار امال لیکر آگئے تھے۔اس سے معلوم ہوا کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجمع میں چندہ کا اعلان فرمایا۔ اس کاجوار یہ ہے کہ حضور اقد س **صلی اللہ علیہ** وسلم نے بیہ نہیں فرمایا تھا کہ ای وقت اور ای جگہ ہر چندہ کرو، بلکہ آپ نے یہ اعلان فرمادیا تھا کہ اتنی ضر ورت ہے، جو فخص بھی اپنی سہولت کے مطابق جس وقت جتنا جاہے لاکر د ہے دیے ، چٹانچہ صحابہ کر ام بعد میں اشماء لالا کر جمع کر اتنے رہے۔ یہ اعلان نہیں تفاكه الجحياور ميل جمع كرو\_

دوسر اجواب سے ہے کہ صحابہ کرام کے حالات کو ہم اپنے حالات پر کہال قیاس کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اخلاق ایسے مصفی مزکی اور مجلّی فرماد یے بتھے کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھاجو محض و کھادے کی خاطر چندہ دے ، اللہ کے لئے چندہ دیتا ہو تا دیتا ہو تا تو نہ دیتا ہو تا تو نہ دیتے۔ ہمارے معاشرے کے لوگ وباؤی میں آج تے ہیں، اور اس وباؤکی نتیجے ہیں شر ماشر می میں دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لبندا آج کل کے حالات کو سحابہ کرام کے حالات پر آیا س نہیں کیا جاسکتا۔ اللے حضرت محانوی رحمۃ اللہ طبہ فرماتے ہیں کہ عام مجمع میں اس طرح چندہ کرنا جس طرح عام وستور ہے، یہ جائز نہیں، کیونکہ ایسے چندے میں فوشد فی کا خضر مفقود ہو تا ہے۔

# چندہ کرنے کا سیجے طریقتہ

چندہ کرنے کا صحیح طریقہ میہ ہے کہ آپ اوگوں کو متوجہ کردیں کہ یہ ایک ضرورت ہے اور دین کا صحیح مصرف ہے اور اس میں دینے میں ثواب ہے۔ لہذا جو چاہے اپنی خوشی کے ساتھ جب چاہے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے اور ثواب کے حصول کے لئے چندہ دیدے۔ یہ تمام احکام ای حدیث سے نکل رہے ہیں کہ کوئی محض دوسرے کامال اور دوسرے کاسامان نہ تو شجیدگی میں لے اور نہ خال میں لے۔

### عاریت کی چیز جلد ی واپس نه کرنا

پھر صدیث میں ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ "فإذا اخذ احد کم عصی صاحبہ فلیر دھا إلیه" لین اگر تم نے کمی وقت دوسرے کی لا تھی بھی لے لی ہے تو اس کوواپس کردے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے کوئی چیز عاریآاستعال کے لئے لیے اور اس نے فوش دلی ہے تہمیں دیدی ہے، خوش دلی ہے اس نے دو چیز دیکر کوئی جرم نہیں کیا، لہذا جب تمہاری وہ ضرورت پوری ، و جائے

جس ضرورت کے لئے تم نے وہ بیز فی تھی تو پھر اس بیز کو جلا از جلد واپس او ناؤ۔
اس بارے بیں بھی ہمارے یہال کو تابیال اور ختاتیں ہوتی ہیں۔ ایک چیز کسی
ضرورت کی وجہ ہے کی ہے لے تھی ملبوہ گھر بی پڑی ہے ، واپس کرنے کی
فکر نہیں۔ ارے بھائی اجب تہاری ضرورت پوری ہوگئ تو اب واپس کرو، اب
جس شخص کی وہ چیز ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہو، لیکن
وہ ایکتے ہوئے شرما تا ہوکہ اس کے پاس جا کروہ چیز کیلیا گول اب اگر تم اس چیز کو
استعمال کروگے، اہذا ہے اس کے پاس جا کروہ ہے، اہذا ہے استعمال کروہے، اہذا ہے استعمال کرتے
تہرارے لئے حرام ہے۔

كتاب لے كروايس نہ كرنا

ای طرح ہمارے معاشرے علی سے مثلہ باقاعدہ گھڑ لیا گیاہے کہ کتاب کی چوری سے کوئی چوری نہیں ہوتی بعن اگر محی دو مرے ہے کتاب پڑھنے کے لئے لئی تو اب اس کتاب کو واپس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لہذا مطالع کے بعد کتاب کو راپس کی کوئی تکر نہیں ہوتی۔ جبکہ حضور صلی اللہ طیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جب تم نے دو سرے کی کوئی چیز لی ہو تو اس کو واپس کرنے کی فکر کر واور جلد از جلد اس کو اصل مالک تک واپس پہنچاؤ۔

الله تعالی ہم سب کو حضور ا**قدی صلی الله علی**ہ وسلم کے الن ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطافرہائے۔ آ**جن** 

وآخرد عواناالنالجموف وبالعالمين

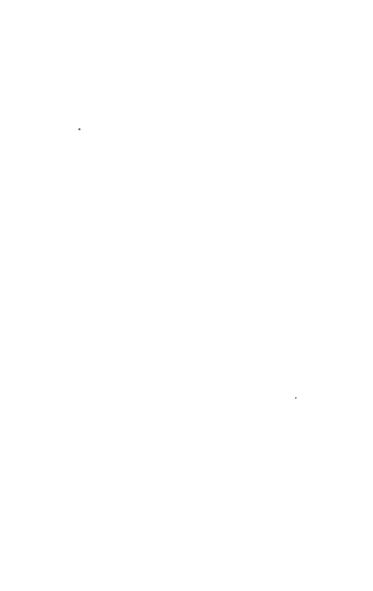



| مقام خلاب جامع مسجد دارالعلوم كراجي<br>وفت خطاب بدعد تنامغرب |
|--------------------------------------------------------------|
| المه المان فال المردد موارد                                  |
|                                                              |
|                                                              |
| ووميوطان المرعد تامعين                                       |
| رد الله الله الله الله الله الله الله الل                    |
|                                                              |
| تغدادصفات ۴                                                  |
| العداد معلامات ۲٫۲                                           |
|                                                              |
| جب لەنمبر 11                                                 |
| 11 8.6.2                                                     |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
| •                                                            |
| •                                                            |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |

# بشِيْرَانِهُ إِنْ كَالْحَيْرُ

# خاندانی اختلا فات اور ان کاحل

الْحَمْدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ لَوْمِنُ بِهِ وَنَتُوكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُوْرِ الْفُهُ فَلا اللّهُ مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُعْلِمُ اللّهُ فَلا مُصِلَّ لَهُ وَأَشْهَدُانُ لَا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكُ لَهُ وَأَشْهَدُانُ لَا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيْكُ لَهُ وَأَشْهَدُانُ لَا سَيْدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمُولَادَ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى الله وَاصْحَابِهِ صَلّى الله وَاصْحَابِهِ وَالله وَاللّه وَالله وَاصْحَابِه وَالله وَالله وَاصْحَابِه وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّهُ الله وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ الله وَاللّهُ الله وَاللّه وَاللّه

أمًّا بَعْدُ! عن أبى الدرداء رضى الله تعالىٰ عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ألّا أخبركم بافضل من درجة الصيام والصلواة والصدقة قالوا: بلى قال: اصلاح ذات البين، وفساد ذات البين الحالقة.

(ابدافد، كآب الادب، باب افي اصلاع ذات البين)

امت مخربیے عیم

یہ حدیث حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عند سے مردی ہے۔
حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عند صحابہ کرام میں بڑے اونچ در ہے
کے اولیاء اللہ میں سے میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو
"حکیم ہنہ قالامّہ" کا لقب عطافر مایا تھا لیمنی یہ است محمّد یہ علیہ کے حکیم میں،
اللہ تعالیٰ نے ان کو "حکمت" عطافر مائی متی۔

### سوال کے ذریعہ طلب پیدا کرنا

وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا ہیں جمہیں ایسا ورجہ نہ بتاؤں جو نماز، روزے اور صدقے سے بھی افضل ہے؟ یہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مُفتگو تھا کہ جب کس چیز کی اہمیت بیان کرنی منظور ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے خود ہی سوال فرمایا کرتے تھے، تاکہ ان کے ول میں طلب پیدا ہو جائے۔ اگر دل میں طلب ہو تواس وقت جو بات کی جائے اس کا اثر بھی ہو تا ہے، اور اگر دل میں طلب نہ ہو توکسی بھی اچھی ہے اچھی بات کہد دی جائے، کیما ہی اچھے سے اچھا نسخہ بتا دیا جائے، بہتر سے بہتر تعلیم دیدی جائے، ان چیزوں سے کوئی فاکدہ نہیں ہو تاریہ طلب بوی چیز ہے۔

# دین کی طلب پیدا کریں

اس لئے بررگان دین نے فرمایا کہ انسان کی کامیابی کاراز اس میں ہے کہ انسان اپنے اندر دین کی طلب اور دین کی باتوں پر عمل کرنے کی طلب پیدا کو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالی خود نواز دیتے میں اللہ تعالی کی سقت بھی ہے۔ اس کو مولانا روی رحمة اللہ علیہ فرماتے میں :

آب کم جو تشکی آدر بدست تا بجوشد آب از بالا دلیست

الیمنی پانی کم حاش کرو، پیاس زیادہ پیدا کرو، جب پیاس پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی سقت سے بانی جوش مارتا ہے ۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کے دلوں میں بیدا فرمادے۔ آھن۔

# "طلب"ب چینی پیداکرتی ہے

یہ "طلب" بی وہ چیز ہے کہ جب ایک مرتبہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر انسان کو چین لینے نہیں دیتی، بلکہ اس کو جیتاب رکھتی ہے، جب تک انسان کو مقصود حاصل نہ ہو جائے **انسان کو چین** نہیں آتا۔ اس کی مثال یوں مجھنے کہ جب انبان کو بھوک **لگ جائے اور "بجوک" کے** معنی ہیں ''کھانے کی طلب'' تو جب انسان کو مج**وک گلی ہو ئ**ی ہوگی تو کیاانسان کو چین آئے گا؟ کس دوسرے کام کو کرنے کاول جاہے گا؟ جب کھانے کی طلب لگی مونی ہے تو آوی کواس وقت تک چین تہیں آئے گاجب تک کہ اس کو کھانا نہ لل جائے۔ اگر انسان کو پیاس گلی ہوئی ہے تو" پیاس" کے معنی میں "پانی کی طلب" جب تک یانی نہیں مل جائے گااس وقت تک چین نہیں آئے گا۔ الله تعاتی حارے ولوں میں "وین" کی مجی ایس بی طلب پیدا فرما دے، جب یہ طلب پیرا ہو جاتی ہے توانیان کواس ونت تک چین نہیں آتا جب تک دین حاصل نہ ہو جائے بلکہ بے چینی لگی رہتی ہے۔

# صحابہ ؓ اور دین کی طلب

حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجھین کا یمی حال تھا کہ ان میں سے ہر فخض کو میہ بے چینی لگی ہوئی تھی کہ مرنے کے بعد میرا کیا انجام ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کے بعدیا جہنم ہےیا جنت ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ میر اانجام کیا ہونے والا ہے، اس بے چنی کا نتیجہ یہ تھا کہ صبح سے لے کر شام تک معمول معمولی کا موں میں بھی فکر گلی ہوئی ہے کہ معلوم نہیں کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے مطابق ہے یا نہیں؟ کہیں اس کی وجہ سے میں جہنم کا مستحق تو نہیں ہو کمیا۔

# حضرت حنظله رضى الله تعالى عنه كو فكر آخرت

یباں تک کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقد س صلی اللہ مايه وسلم كي خدمت بن آئ اور آكر عرض كياكه "يا رسول الله الطلالة ما فق حنطلة" منظله تو منافق ءو كيا، اين بارے ميں كهه رہے جي كه ميں تر منافق ہو گیا۔ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یو جھا کہ کیسے منافق ہو گئے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب میں آپ علی کی مجلس میں میضتا ہوں تواس وقت تو آخرت کی فکر گئی ہوتی ہے اور ایبا معلوم ہوتا ہے کہ جنّت اور جہنم کو اپنی آ تھوں ہے اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، اور اس کی وجہ ہے دل میں رفت اور نرمی پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، لیکن جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر بیوی بچوں کے پاس گھر جاتے ہیں تواس وقت دل کی یہ کیفیت ہاتی نہیں رہتی،اییامعلوم ہو تا ہے کہ میں تو منافق ہو گیا، اس لئے کہ آپ کے پاس ایک حالت ہوتی ہے اور کھر جاکر دوسر ی حالت ہو جاتی ہے۔

سر کار دو عالم صلی الله علیه وسلم نے ان کو اطمینان د لایا اور فرمایا که

اے حنظلہ! یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، کمی وقت انسان پر ایک حال کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس لئے غلبہ ہو جاتا ہے، اس لئے پریشان نہ ہوں، بلکہ جو کام اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں ان میں لگے رہو، انشاء اللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ لبذا یہ فکر کہ میں کہیں منافق تو نہیں ہوگیا، یہ آخرت کی طلب ہے جو بے چین کر ری ہے۔

# حضرت فاروق اعظم الماور فلرآخرت

حضرت فاروق اعظم رخبی الله تعالی عند اینے بوے جلیل القدر صحابی، فلیفہ ٹانی، جن کے بارے بین حضور اقد س صلی الله علیه وسلم نے یہ فرما دیا کہ اگر میرے بعد کوئی تبی ہو تا تو عمر ہوتے، اور جن کے بارے بیس آپ علی ہے آپ علی ہے فرمایا کہ جس رائے ہے عمر راشی اٹنہ تعالی عند )گزر جاتے بیں، اس رائے ہے شیطان نہیں گزرتا، شیطان راستہ بدل دیتا ہے۔ وہ عمر جن کے بارے بیس آپ علیہ نہیں کر استہ بدل دیتا ہے۔ وہ عمر محل دیا ہے مناور اقد س صلی الله علیہ و الله میں نے جنت کے اندر تمہارا محل دیکھا ہے، حضور اقد س صلی الله علیہ و الله میں الله تعالی عند کو قشم باوجود آپ کا یہ حال تھا کہ آپ دسترت حدیقہ رضی الله تعالی عند کو قشم و کے کہ دینے میں کہیں صلی الله علیہ و منام نے بیاؤ کہ حضور اقد س صلی الله علیہ و تمہیں بتائی ہے، ان میں کہیں میرا الله علیہ و نہیں ہے و منام نے منافقین کی جو فہرست تمہیں بتائی ہے، ان میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے و نام می نے منافقین کی جو فہرست تمہیں بتائی ہے، ان میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے و نام می نی دو قبیل ہے و نام می نی دو قبیل ہے۔

### طلب کے بعد مدد آتی ہے

اور جب طلب لگ جاتی ہے تو مجر اللہ تعالی اپنی رحت سے عطا فرما

ی دیتے ہیں۔ اس لئے مولانارومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اللہ کم یہ تفظیم ہو

آب كم جو تحكى آور بدست تابجوشد آب از بالا ويت

"پانی تلاش کرنے سے زیادہ پیاس بیداکرہ" دل میں ہر وقت کھٹک

اور بے چینی اور بیتانی گلی ہوئی ہو کہ جھے صحیح بات کا علم ہو جائے، اور جب سے طلب بیدا ہو جائی ہے تو اللہ تعالی اینے نصل سے عطا فرما ہی دیتے ہیں،

ان کی ست یہ ہے کہ کی سے طالب کو جس کے ول میں طلب صاوق ہو

آج تک الله تعالی نے رو نہیں فرمایا۔ حضور اقد س سلی الله علیه وسلم کی

تربیت کا یہ انداز تھاکہ آپ حضرات صحابہ میں پہلے طلب بیدا فرماتے تھے۔ اس لئے پہلے آپ نے ان سے سوال یا کہ کیا میں تنہیں اللہ تعالیٰ کی

ر ضامند کی کا اور اجر و تواب کا الیا درجه نه باؤل جو تماز ہے بھی افضل،

روزوں سے مجمی افضل اور صدقہ سے بھی افضل ہو؟ یہ سوال کر کے ان

کے اندر شوق اور طلب پیدا فرمارے ہیں۔

نماز کے ذریعہ قرب خداوندی

صحاب كرام نے عرض كياك يا . ١٠ الله عليه اضرور بتايد ال

لئے کہ صحابہ کرامؓ کو تو ہر وق**ت یہ وحن گ**ی ہوئی تھی کہ کو نبی چیز ایس ہے جو الله تعالیٰ کا قرب عطا کرنے والی ہے، اور الله تعالیٰ کی رضا عطا کرنے والی ہے۔ اور اب تک روزے کی ٹماز کی اور صدیتے کی فعنیلت س چکے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ علی کے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بندہ نوا فل کے ذریعہ میر ا قرب حاصل کر تار ہتا ہے اور جتنے نوا فل زیادہ پڑ متا ہے وہ اتنائ میرے قریب ہو جاتا ہے، یمال تک کہ ایک درجہ ایا آ جاتا ہے کہ میں اس کی آئکھ بن جاتا ہوں جس ہے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا مول جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکرتا ہے ، گویا کہ نوافل کی کثرت کے مقیعے میں وہ انسان اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس انسان کا سرا**یااللہ تعالیٰ** کی رضا کا مظہر بن جاتا ہے۔ محابہ لرام نماز کی یہ فضیلت س **بچے تھے، اس** لئے ان کے ذہنوں ہیں یہ تھا کہ نماز سے زمادہ انضل کیا چز ہو **گی۔** 

### روزے کی فضیلت

روزے کی یہ فضیات مجی محابہ کرائم من چکے تھے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ دوسر می عباد تون کا اجر تو جی نے مقرر کر دیا ہے کہ فلال عبادت کا ثواب دس گنا، فلال عبادت کا ثواب سوگنا اور فلال عبادت کا ثواب سات سو گنا، لیکن روزے کے بارے جی ابللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی وأنا آجزی به (نبائی، کتاب الصیام، باب فعنل الصیام) ید دوزه میرے لئے ہے اور بین بی اس کی جزادوں گا۔ لین موزے کا جراج و ثواب بین عطا کرنے والا ہوں وہ تمہاری کنتی بیں اور تمہارے خاتوں بی اس اجرو ثواب کا تصور آبی نہیں سکتا، یہ روزہ چو تکہ میرے لئے ہے، اس لئے اس کا اجرو ثواب میں اپنی شان کے مطابق دوں گا، اپنی مظمت کے مطابق دوں گا۔ سحاب کرام روزے کی یہ فضیلت من چکے بھے۔ اس لئے ان کے ذہنوں بیل یہ تعا کرام دوزہ بہت زیادہ افضل عبادت ہے۔

### صدقه کی فضیلت

محابہ کرام مدقہ کی یہ فغیلت کن مجھے تھے کہ اللہ کے رائے میں صدقہ کرنے ہے اور یہ سات موگنا مرقہ کرتے ہیں صدقہ کرنے ہے اور یہ سات موگنا اور ایک سات موگنا ہے۔ اس اللہ بھی ہارے حماب سے ملنا ہے۔ اس کے محابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ صدقہ کرنامہت افغنل عبادت ہے۔

# سب سے افضل عمل جھڑے ختم کرانا

اس لئے حضور اقد ش ملی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا یس ایک چیز نہ بتاؤں جو اس نماز سے مجمی افتال ہے، اس روز سے مجمی افتال ہے، اس صدقہ کرنے سے مجمی افتال ہے جن کی فقیلیتیں تم نے سن رکھی ہیں؟ چنانچہ سے سن کر محابہ کرام کے دل جس شوق پیدا ہوا اور انہوں نے عرض كيا ايار حول الله عظية اوه چيز ضرور بنائي تاكه بم وه چيز حاصل كري اور اس ك نتيج بين الله تعالى بمين ان عبادات سه بحى زياده تواب عطافرا ديراس ك بعد آب عظافرا

#### "صلاح ذات البين"

ہ، یعن اگر دو مسلمانوں کے در میان ناچاتی، اختلاف اور کٹاؤ ہو گیا ہے یادہ مسلمانوں کے در میان جھڑا کمڑا ہو گیا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کے روادار نہیں جیں تو اب کوئی ایباکام کروجس کے نتیج میں ان کے در میان وہ جھڑا فتم ہو جائے اور دونوں کے دل آپس میں بل جائیں اور دونوں ایک ہو جائیں۔ تمہارا یہ عمل نماز ہے بھی افضل ہے، جائیں اور دونوں کے دک ہم صلی اللہ دونے کے کہ افضل ہے، صدقہ ہے بھی افضل ہے۔ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز بران تھا۔

# صلح کرانا نفل نماز روزے ہے افضل ہے

لیکن ایک بات یاد رسمی که اس حدیث پی نماز روزے سے نفل نماز روزے سے نفل نماز روزے مراد ہیں۔ مطلب سے ہے کہ اگر ایک طرف تم ساری رات نفل صدقہ نمازی پڑھتے رہو، ساراون نفلی روزے رکھو اور بہت سامال نفلی صدقہ کرو، تو ان بیس سے ہر کام بڑی فضیلت اور ٹواب کا ہے لیکن دوسری طرف دو مسلمان بھائیوں کے در میان جھڑا ہے، اور اس جھڑے کی وجہ سے دونوں کے در میان ناچاتی بیدا :و ٹن ہے، تو اس جھڑے کو فتم کرنے کے دونوں کے در میان ناچاتی بیدا :و ٹن ہے، تو اس جھڑے کو فتم کرنے کے

لے اگر تم تھوڑا ساہ وقت صرف کرو کے اور ان کے دل اور کلے طواد و گے اور ان کے دل اور کلے طواد و گے اور ان کے در میان محبّ پیدا کراد و می تواس صورت میں تم فے جو ساری رات نفل نمازیں پڑھی تھیں، نفل روزے رکھے تھے اور سینکڑوں روپ لفل صدقہ کے طور پر دے تھے، ان سب سے زیادہ اجر و تواب تہمیں اس مل میں حاصل ہو جائے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنی بڑی بات حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمادی۔

### آپس کے اختلافات دین کو موتھ نے والے ہیں

ایک طرف تو یہ فرمادیا کہ مسلمانوں کے در میان آپس میں تحبیق بھائی چارہ اور اخوّت قائم کرنا تمام نتل عیاد توں سے افضل ہے، اور دوسری طرف اگل جملہ اس کے بالکل بر تکس اور شاہ قرمادیا کہ:

#### "وفساد ذات البين هي الحالقة"

ین آبس کے جھڑے، آبس کی نفر تیں اور ناچاتیاں یہ مونڈ نے والی چزیں ہیں۔ ایک دوسری صدید، ہیں اس کی تشر سے کرتے ہوئے آپ میان چزیں ہیں۔ ایک دوسری صدید، ہیں اس کی تشر سے کرتے ہوئے آپ مونڈ نے فرمایا کہ بیں، بلکہ یہ جھڑے تمہارے دین کو مونڈ نے والے ہیں۔ کیونکہ جب آپس میں نفر تیں ہوتی ہیں اور جھڑے ہوتے ہیں تو اس جھڑے کے خب شا مناہوں کے اندر جاتا ہو جاتا ہے، ان جھڑوں کے اندر جاتا ہو جاتا ہے، ان جھڑوں کے تیج بین ایک دوسرے کی نمیبت ہوتی ہے، ایک

دوسرے پر بہتان لگایا جاتا ہے، ایک دوسرے کی ایذاء رسانی ہوتی ہے، ایک دوسرے پر بہتیں لگائی جاتی ہیں۔ قوید جھڑے بے شار گناہوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔

## جھکڑوں کی نحوست

ان جھروں کی نوست سے ہوتی ہے کہ انسان دین سے بیانہ ہو جاتا ہے اور دین کا نور جاتا رہتا ہے اور ول علی ظلمت پیدا ہو جاتی ہے۔ ای وجہ سے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے جابجا سے تاکید فرمائی کہ آپس کے جھروں سے بچے۔

## مصالحت کے لئے آپ کا ماعت جھوڑ دینا

دیکھے! حضور الدی ملی افتہ علیہ وسلم پوری حیات طنبہ میں مجد
نبوی میں امامت کے فرائش انجام دیتے رہے، فلاہر ہے کہ آپ کی
موجودگی میں کون نماز پڑھائے گا، اور آپ عَنْ الله ہے دیادہ کون نماز
باجماعت کی پابندی کرے گا، لیکن پوری حیات طنبہ میں صرف ایک مر تبہ
آپ عَلَیْ نماز کے وقت مجد نوی می قشر یف نہیں لا سکے، یہاں تک کہ
حفرت عبدالر حمٰن بن موف رضی افتہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ اور نماز
کے وقت عاضر نہ ہونے کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
پنہ چلا کہ قلال قبیلے میں مملائوں کے دوگروہوں کے در میان جھڑا ہوگیا

ہ، چنانچہ ان کے جھڑے کو ختم کرانے کے لئے اور ان کے در میان صلح کرانے کے لئے اور ان کے در میان صلح کرانے کے لئے دستور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلہ میں تشریف لے گئے، اس مصالحت کرانے میں دیر لگ گئی، یہاں تک نماز کا وقت آگیا۔ صحابہ کرائم نے جب دیکھا کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، تو اس وقت حضرت عبدالر حمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ نے امامت فرمائی اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تشریف لائے۔

پوری حیات طینبہ میں صرف یہ ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت کی حالت میں نماز کے وقت محید نبوی میں تشریف نہ لاسکے،اس کی وجہ صرف یہ تقی کہ آپ لوگوں کے در میان مصالحت کرانے اور جھڑا فتم کرانے کے لئے تشریف لے گئے تھے۔ اس لئے قرآن و حدیث ان ارشادات سے بجرے ہوئے ہیں کہ خدا کے لئے مسلمانوں کے در میان جھڑوں کو کسی قیمت پر برداشت نہ کرو، جہاں کہیں جھڑے کا کوئی سبب پیدا ہو، فور اس کو ختم کرانے کی کوشش کرو، اس لئے کہ یہ جھڑے دین کو موثلات دین کو موثلات خالے ہیں۔

## جنّت کے نیج میں مکان دلانے کی ضانت

ا يك حديث يس حضور اقد س صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرمايا. أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك المواء وهو محق \_ میں اس شخص کیلئے بنت کے بیجوں بچ گھر دلوانے کی صانت لیتا ہوں جو شخص حق پر ہونے کے بادجود جھڑا چھوڑ دے۔ یعنی وہ شخص حق پر الحاور حق پر ہونے کی دجہ ہے اگر وہ چاہتا تواپنے اس حق کو وصول کرنے کے اگر مقد مہ دائر کر دیتا، یاکوئی اور ایبا طریقہ اختیار کرلیتا جس کے نتیج میں اس کو اس کا حق مل جاتا، لیکن اس نے بیہ سوچ کر کہ جھڑا پرھے گااور جس اس کو اس کا حق مل جاتا، لیکن اس نے بیہ سوچ کر کہ جھڑا پرھے گااور جھڑا بردھانے ہے کیا فائد و، لہذا اپنا حق بی چھوڑ دیا۔ ایسے شخص کے لئے جھڑا بردھانے کے کیا فائد و سلم نے فرمایا کہ میں اس کو جنت کے بیچوں چچ گھر دلوانے کا فرمہ دار ہوں۔ اتی بری بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمادی، یہ کوئی معمولی اتن نہیں ہے۔

## یہ کانت دوسرے اٹمال پر نہیں

یہ ذمہ داری حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے سمی دوسرے عمل

پر خیس کی لیکن حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا جھوڑنے والے کے لئے یہ

ذمہ داری لے رہے ہیں۔ اس کے ذریعہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم یہ

تعلیم دے رہے ہیں کہ آپس کے اختلافات ختم کردو، اللہ کے بندے بن

جاد اور آپس میں بھائی بھائی بن جاد، اور جھڑے کے جو جو اسباب ہو سکتے

ہیں، ان کو بھی ختم کرو، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے وحدت میں افوت میں

اور محبّت میں ایک نور رکھا ہے، اس نور کے ذریعے انسان کی دنیا بھی روشن

ہوتی ہے اور آخرت بھی روشن ہوتی ہے، اور اگر آپس میں جھڑے ہوں،

فساد ہوں تو یہ ظلمت ہے، دنیا میں بھی ظلمت اور آخرے میں بھی ظلمت، جو انسان کے دین کو منونڈ کرر کھ دیتی ہے۔

## قاتل اور مقتول دونول جنهم میں

ایک مدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا التقی المسلمان بسیفیهما فالقاتل و المقتول کلهما فی الناو۔

اگر دو مسلمان تکوار کے ذریعہ ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کھڑے ہو جائیں اور آپس میں لڑائی کرنا شروع کر دیں تو اگر ان میں ہے ایک دوسرے کو قتل کر دے گا تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے سوال کیایار سول اللہ علیہ اوا تقاتل تو جہنم میں جائے گا کیو نکہ اس نے ایک مسلمان کو ناحق قتل کیا، لیکن مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا.

إنه كان حريصاً على قتل صاحبه.

کیونکہ میہ مقتول بھی اپنے مدمقابل کو مارنے کے ارادے سے جا تھا،

ای لئے تلوار اٹھائی تھی کہ اگر میر اداؤ چل گیا تو میں مار دوں گا، لیکن اتفاق
سے داؤ ای کا نہیں چلا بلکہ دوسرے کا داؤ چل گیا، اس لئے یہ مقتول بن گیا
ادر دہ قاتل بن گیا، اس وجہ سے یہ بھی جہنم میں وہ بھی جہنم میں۔ اس لئے
فرمایا کہ کسی مسلمان کے ساتھ لڑائی کا معالمہ ہر گزنہ کرو۔

# حبثی غلام حاکم کی اتباع کرو

ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ اگر کوئی حبثی غلام بھی تم پر حاکم بین کر آ جائے تو اس کے خلاف بھی تلوار مت اضاف، جب تک وہ کفر بواح کا ار تکاب نہ کرے، کول کہ اگر تم اس کے خلاف تکوار اٹھاؤ کے تو کوئی تمہارا ساتھ دے گا اور کوئی دوسرے کا ساتھ دے گا، اس کے نتیج میں مسلمان دو گروہ میں تقیم ہو جا کیں گے اور ان کے در میان منافرت بیدا ہو جائے گی، اور مسلمانوں کے در میان افتراق، انتشار اور ناچاتی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قیت پر بھی برداشت نہیں فرمایا۔ آپ نے فرماویا کہ:

كو نوا عبادالله إخواناً ـ

اے اللہ کے بندو! آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔

# آج زندگی جہنم بن ہوئی ہے

جب ہارے ذہنوں میں عبادت کا خیال آتا ہے تو نماز روزے کا تو خیال آتا ہے، صدقہ کا خیال آتا ہے، تلادت خیال آتا ہے، تلادت قر آن کریم کا خیال آتا ہے، تلادت قر آن کریم کا خیال آتا ہے، اور الحمداللہ سے سب بھی اوٹے درجے کی عباد تیں ہیں، لیکن سرکار ووعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہے ہیں کہ ان ہے بھی اوٹے درجے کی چیز مسلمانوں کے درمیان آپس میں صلح کراتا ہے۔ اور

آج ہمارا محاشرہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد ہے اتنا دور چلا گیا ہے کہ قدم قدم پر منافرت ہے، جھڑے اور لڑائیاں ہیں، تااتفاقیاں ہیں، اور اس کی وجہ ہے زندگی جہنم بنی ہوئی ہے، حالا نکہ آپ نے میہ فرمادیا کہ میہ چیز دین کو مونڈ ڈالا ہے، کہ میہ چیز دین کو مونڈ ڈالا ہے، جس کی وجہ ہے اس کی شناعت، قباحت اور اس کی برائی ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی نہیں ہے۔

## او گول کے در میان اختلاف ڈالنے والے کام کرنا

اگر ہمارے معاشرے میں کوئی بے نمازی ہے یا کوئی شراب پیتا ہے یا کی اور گناہ میں جتا ہے، تو اس کو تو ہمارے معاشرے میں الحمد لللہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ مخص براکام کر رہا ہے، لیکن اگر کوئی فخص ایساکام کر رہا ہے جس کی وجہ سے بوس کی وجہ سے لوگوں کے در میان لڑائیاں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے در میان جھڑے ہو رہے ہیں، تو اس کی طرف سے کس کے دل ہیں یہ خیال نہیں آتا کہ یہ اتنا بڑا مجر م ہے جتنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مجر م قرار دے رہے ہیں، اور اس بات کی فکر مجمی کسی کے دل میں نہیں ہے کہ ان جھڑوں کو کیے ختم کیا جائے؟ لہذا یہ بہت بڑا باب دل میں نہیں ہے کہ ان جھڑوں کو کیے ختم کیا جائے؟ لہذا یہ بہت بڑا باب مہر دوزے اور صد تے ہی قصل قرار دیا۔

# ابيا شخص حجوثا نهبيس

میہاں تک کہ ایک حدیث میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ فرمادیا کہ:

ليس الكذاب الذي ينمي خيراً ـ

یعنی جو مخض ایک مسلمان بھائی کے دل میں دوسرے کی محبت پیدا کرنے کے لئے اور نفرت دور کرنے کے لئے کوئی ایسی بات کہدے جو بظاہر خلاف واقعہ ہو، تو وہ جموت بولئے والوں میں شار نہیں ہوگا۔ مثلاً ایک شخص کو معلوم ہوا کہ فلال دو مسلمان بھائیوں کے در میان جھڑا ہے اور دونوں کا ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، یہ شخص چاہتا ہے کہ دونوں کے در میان محبت ہو جائے، اب اگر بی خفص جاکر ان میں سے کسی سے ایسی بات کہد دے جو بظاہر خلاف واقعہ ہے، مثلاً یہ کہدے کہ آپ تو قلال سے اتی نفرت کرتے ہیں لیکن دو تو آپ سے مبت مجت کرتا ہے، وہ تو آپ کے حق میں دعا کرتا ہے، وہ تو آپ کے حق میں دعا کرتا ہے، میں نے اس کو آپ کے حق میں دعا کرتا ہے، میں نے اس کو آپ کے حق میں دعا کرتے دیکھا ہے۔

اب اگرچہ اس کا نام لے کر دعا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن دل میں سے نیت کرلی کہ دو سے دعا تو کرتا ہی ہوگا کہ:

> ربنا آتنا في الدنيا حَسَنَةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار ـ

جس کے معنی یہ بیں کہ اے مارے رب! ہم کو دنیا میں بھی اچھائی

عطا فرمااور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما۔ لفظ "ہم" میں سارے مسلمان داخل ہو گئے۔

## بيېرسلمان كے لئے دعا ب

ای طرح کنے والے نے یہ نیت کرلی کہ یہ نماز میں "التحیات" تو پر حتا ہے اور "التحیات" میں یہ الفاظ ہیں "السلام علینا وعلی عبادالله الصالحین" ان الفاظ میں وہ تمام مسلمانوں کے لئے سلامتی کی دعا کرتا ہے، ای طرح نماز کے آخر میں سلام پھیرتے وقت کہتا ہے:" السلام علیکم ودحمة الله" "السلام علیکم" کے متی یہ ہیں کہ اے اللہ! ان پر سلامتی نازل فرمد اور فقیر، ترام نے فرمایہ ہے کہ جب آوی نماز کے " خر میں دائیں طرف سلام پھیرے تو سلام پھیرتے وقت یہ نیت کرلے کہ وائیں طرف سلام پھیرتے وقت یہ نیت کرلے کہ وائیں طرف جتے ملائکہ، جنات اور مسلمان ہیں ان سب کے لئے سلامتی کی وعا کرتا ہوں، اور جب بائیں طرف سلام پھیرے تو یہ نیت کرلے کہ وعا کرتا ہوں، اور جب بائیں طرف سلام پھیرے تو یہ نیت کرلے کہ وعا کرتا ہوں، اور جب بائیں طرف سلام پھیرے تو یہ نیت کرلے کہ ویا کہ وی دیا تھیں۔

لہذااس نیت کے ساتھ اگر دوسرے، مسلمان سے بیہ کبدے کہ فلال تو تمہارے حق میں دعا کر تاہے، تو سامنے والے کے دل میں اس کی قدر پیدا ہوگی کہ میں تو اس کو برا سجھتا تھا لیکن وہ تو میرے حق میں دعا کر تا ہے، لہذا جھے اس سے دشمنی نہیں رکھنی چاہئے۔ یکد بعض فتباء نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا کہ مسلمانوں کے در میان صلح کرانے کے لئے صریح جھوٹ بھی بولنا پڑے تو صریح جھوٹ بھی بولنا پڑے تو صریح جھوٹ بھی بولنا پھی جائے ہے، اگر اس کے بیتے میں دو دل مل دہ بھوں۔ بہر حال، آپس کے اختلافات کی خرابی اتنی زیادہ ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمادیا کہ ایسے حالات میں ظانف واقعہ بات کبدینا بھی جائز ہے جس سے دوسر سے کے دل میں فدر و محبت اور منزلت پیدا ہو جائز ہے جس سے دوسر سے کے دل میں فدر و محبت اور منزلت پیدا ہو اور عظیم قواب کو حاصل کر لو۔ کہاں تم ماری رات تبجد پڑھو گے، کہاں تم ماری مار امال صدقہ کرو گے، کہاں تم ماری واقعہ نے ملیانوں کے در میان اتفاق اور اتحاد اور محبّت بیدا کرانے کی کو شش کرلی تو اللہ تعالی حمبیں اس سے بھی آگے کاد جہ طاء فرمادیں گے۔

ابلیس کا صحیح جانشین کون؟

ابلیس نے اپ چھوٹے شیاطین کی ایک فوج بنار کی ہے جو پوری دنیا

میں پھیلی ہوئی ہے اور وہ لوگوں کو سمجھے رائے سے برکانے کا کام کرتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ اہلیس بعض اوقات سمندر برایا دربار نعقد کرتا ہے اور ان ہے ر**بورث طلب کر**تا ہے اور اس کی تمام فوج اس کو ا بی اپنی کار گزار ی سناتی ہے۔ **جنانچہ ایک شیطان آ** کر کہتا ہے کہ ایک تمخص نماز بڑھنے جارہا تھا، میں نے اس کے ول میں الی بات ڈالی کہ وہ نماز لئے نہ جا سکااور اس کی نماز قضا ہوگئی، میں نے اس کو نماز سے محروم کر دیا، ا ہلیس اس کو شاباش دیتا ہے کہ تم نے احیما کام کیا۔ دوسر اشیطان آتا ہے اور لہتا ہے کہ ایک فخص روزہ رکھنے کا اوادہ کر رہا تھا، میں نے اس کے دل کو ابیا پلٹا کہ وہ روزے ہے باز ہم کیا، ابلیس اس کو شاباش دیتا ہے کہ تم نے اچھا کام کیا۔ اس کے بعد تیرا شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلال مخص صدقہ خرات کرنا جا ہتا تھا، میں نے اس کے حالات ایسے پیدا کر دیے کہ وہ صدقہ نے ہے رک حمیا، اہلیں ا**س کو مجی شابا**ش دیتا ہے کہ تم نے احما کام کیا۔ آخر میں ایک شیطان آ کر کہتا ہے کہ دو میاں بیوی بڑی محبت ہے زندگی گزار رہے تھے، میں نے جاکر ان کے در میان ابیامئلہ کھڑ اکر دیا کہ وونوں کے در میان ناجاتی ہو گئ اور دونوں ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کے روادار نہ رہے، پہال تک کہ دونوں کے ورمیان جدائی ہوگئ۔ ابلیس یہ س کر ایے تخت سے کمڑا ہو جاتا ہے اور اس کو گلے سے لگالیتا سے اور کہتا ہے کہ تو میر اصمح جانشین ہے، تونے معج کام کیا اور میرے مطلب کے مطابق کام

# نفر تیں ڈالنے والا بڑا مجرم ہے

بہر حال، شیطان کا سب سے بڑا حربہ اور سب سے کا میاب ترین منصوبہ سے ہوتا ہے کہ لوگوں کے ولوں میں نفر تیں پیدا کرے۔ البندا جن لوگوں کی بید عادت ہوتی ہے کہ اجھے خاصے رہتے ہے لوگوں کے درمیان منافرت پیدا کر دیتے ہیں، اگاوا جوئی شروع کر دیتے ہیں، اس عدیث کی رو سے وہ بہت خطر ناک جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، نماز روزے سے روک دینا بھی شیطانی عمل ہے کہ ارتکاب کر رہے ہیں، نماز روزے سے روک دینا بھی شیطانی عمل ہے کہ ایکن سے ایبا شیطانی عمل ہے کہ البیس اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ آ بین لہذا اس سے ریخ کی فکر کرنی جائے۔

# جھر ول سے کیے بچیں؟

اب سوال یہ ہے کہ ان جھگزوں سے کیے بیس اور آپس میں محبتیں کیے پیدا ہوں، اور یہ آپس کے اختلافات کیے ختم ہوں؟ اس کے لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے أن کو بری باریک بنی سے ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ ان ہدایات میں سے ایک ایک بدایت آپس میں محبت کو پیدا کرنے والی ہے اور آپس کے جھگڑوں کو ختم کرنے والی ہے۔ لیکن ان ہرایات کے بیان سے پہلے ایک اصولی بات سمجھ لیں

# جھڑے ختم کرنے کی ایک شرط

اصولی بات ہے ہے کہ آپس کے جھڑے ختم کرنے اور آپس میں محبت پیدا کرنے اور آپس میں انقاق اور اتحاد پیدا کرنے کی ایک خاص شرط ہے، جب تک وہ شرط خیس پائی جائے گی، اس وقت تک جھڑے دور نہیں ہوں گے۔ آج ہر طرف ہے یہ آواز بلند ہو رہی ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہئے، جھڑے دفتم ہونے چاہئیں، اور حتی کہ جولوگ جھڑوں کا نتج ہونے والے بیں وہ بھی انقاق اور اتحاد کا فرہ لگاتے ہیں، لیکن پھر بھی اتحاد اور انقاق قائم نہیں ہوتا؟ اس کے بارے بیں ایک مرد ورویش کی بات من لیجے، جس نے اس بیاری کی دھکتی ہوئی رگ پاتھ مرد ورویش کی بات من لیجے، جس نے اس بیاری کی دھکتی ہوئی رگ پاتھ رکھ کر اس بیاری کی تشخیص ہمیشہ اللہ باتھ رکھ کر اس بیاری کی تشخیص ہمیشہ اللہ والے بی کرتے ہیں، کو تکہ ہر بیاری کی صبح تشخیص اور اس کا صبح علاج اللہ والے بی کرتے ہیں، کو تکہ ہر بیاری کی صبح تشخیص اور اس کا صبح علاج اللہ والے بی کرتے ہیں، کو تکہ ہر بیاری کی صبح تشخیص اور اس کا صبح علاج اللہ والے بی کرتے ہیں، کو تکہ ہر بیاری کی صبح تشخیص اور اس کا صبح علاج اللہ والے بی کرتے ہیں، کو تکہ ہر بیاری کی صبح تشخیص اور اس کا صبح علاج اللہ والے بی کرتے ہیں، کو تکہ ہر بیاری کی صبح تشخیص اور اس کا صبح علاج اللہ والے نی کرتے ہیں، کو تکہ ہر بیاری کی صبح تشخیص اور اس کا صبح علاج اللہ اللہ والے نی کرتے ہیں، کو تکہ ہر بیاری کی صبح تشخیص اور اس کا صبح علاج اللہ اللہ والی مینے نیک بیدوں کے قلوب یہ بیاری اور فرماتے ہیں۔

## حاجى امداد الله صاحب رحمة الله عليه

مارے سیر الطائفہ شخ الشائخ حفرت عابی الداد الله صاحب مهاجر کی قدس الله مره، جو مارے شخ کے شخ کے شخ میں۔ اگر ان کے کوائف پوچھو تووہ کی مدرے کے فارخ التحصیل بھی نہیں، با تاعدہ باضابط سند یافتہ عالم بھی نہیں، صرف کافیہ اور قدوری سک کافیں پڑھے ہوئے

سے، لیکن جب اللہ تعالی اپنے کی بندے پر معرفت کے دروازے کھولتے ہیں۔
ہیں تو ہزار علم و تحقیق کے شاور اس کے آگے قربان ہو جاتے ہیں۔
حضرت مولانا محمد قاسم صاحب تاثو توی رحمۃ اللہ علیہ جیسے علم کے پہاڑ اور
حضرت مولانار شیدا حمد صاحب کنگو حمی رحمۃ اللہ علیہ جیسے علم کے پہاڑ بھی
اپنی تربیت کے لئے، اپنے ترکئے کے لئے اور اپنے اظاتی کو درست کرانے
کے لئے ان کے پاس جاکر زانو کے تکمذ کے کررہے ہیں۔

اتحاد کیلئے دو شرطیں، **تواضع اور ایمار** 

انہوں نے یہ عقدہ کھوا کہ جب سب لوگ اتحاد اور اتفاق کی مشر کر رہے ہیں، اس کے باوجود اتحاد کیوں قائم نہیں ہو رہا ہے؟ اس کے جواب میں جو حکیماند بات حضرت حاتی صاحب رحمۃ الله علیہ نے ارشاد فرمائی ہے، میں دعوی ہے کہتا ہوں کہ اگر اس بات کو ہم لوگ پلے باندھ کیں ہمارے معاشرے کے ساوے جھڑے فتم ہو جا ہیں۔ فرمایا کہ:
اتحاد و انفاق کا بنیادی داست یہ ہے کہ اپنے اندر دو چیزیں پیدا ہو گئیں تو اتحاد چیزیں پیدا کرو، اگر یہ دو چیزیں پیدا ہو گئیں تو اتحاد قائم جو بائے گااور اگر ان می سے ایک چیز بھی مفقود ہوئی تو بائے گااور اگر ان می سے ایک چیز بھی مفقود ہوئی تو آخاد میں تو اتحاد ایک تو آخاد میں تو ایک تو آخاد ہوگئی تو اتحاد میں تو آخاد ہوگئی تو اتحاد میں تو ایک تو آخاد ہوگئی تو اتحاد ہوگئی تو آخاد ہوگئی ہوگئی تو آخاد ہوگ

" تواضع "كا مطلب يه ج كه آوى اي آپ كو يول سمج كه ميرى

کوئی حقیقت نہیں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور بندہ ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہوں، اور اپنی ذات میں میرے اندر کوئی فضیلت نہیں، میرا کوئی حق نہیں، لہذا اگر کوئی محض میری حق تلفی کرتا ہے تو وہ کونیا براکام کرتا ہے، میں تو حق تلفی کا بی مستحق ہوں۔

## ا تحاد بیں ر کاوٹ " تکبر "

حفزت حاجی صاحب رحمة الله علیہ نے قرمایا کہ اتحاد اس لئے تائم نہیں ہو تاکہ ہر آدی کے دل میں تکبر ہے، وہ یہ سجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میرے فلاں حقوق ہیں، فلاں نے میری شان کے خلاف بات کی ہے، فلال نے میرے در ہے کے خلاف کام کیا ہے، میری حق تلفی کی ہے، میرا حق یہ تھاکہ وہ میری تعظیم کرتا، لیکن اس نے میری تعظیم نہیں کی، میں اس کے گھر گیا، اس نے میری خاطر تواضع نہیں کی، اس تکبر کا نتیجہ یہ ہوا کہ جھڑ اکھڑ اہو گیا۔

تکبر کی وجہ ہے اپنے آپ کو برا سمجھااور برا سمجھنے کے بتیج میں اپنے
لئے کچھ حقوق گور لئے اور یہ سوچا کہ میرے درج کا تقاضہ تو یہ تھا کہ
فلاں محفق میرے ساتھ ایبا سلوک کرتا، جب دوسرے نے ایبا سلوک
نہیں کیا تو اب ول میں شکایت ہوگئ، اور اس کے بتیج میں گرہ بیٹھ گئی اور
اس کے بعد نفرت بیدا ہوگئی اور اس کے بعد اس کے ساتھ معاملات تراب
کرنا شروع کر دیے۔ لہذا جھڑے کی بنیاو " حکیر" ہے۔

## راحت والى زندگى كيلئے بہترين نسخه

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہیں تہمیں لذیذ اور راحت والی زندگی کا ایک نی بتا تا ہوں، اگر تم اس نی پر عمل کرلو کے تو پھر انشاء اللہ کسی کی طرف سے دل میں کوئی شکوہ شکایت اور گلہ بیدا نہیں ہوگا۔ وہ بیا کہ دل میں بیہ سوچ لو کہ بیا دنیا خراب چیز ہے اور اس کی اصل وضع ہی تکلیف پہنچانے کے لئے ہے، انہذااگر جملے کی انسان یا جانور سے تکلیف پہنچتی ہے تو بیہ تکلیف پہنچتا دنیا کی تخلیق فطرت کے عین مطابق ہے، اور اگر دنیا میں کسی کی طرف سے حمہیں اچھائی فطرت کے عین مطابق ہے، اور اگر دنیا میں کسی کی طرف سے حمہیں اچھائی فطرت کے عین مطابق ہے، اور اگر دنیا میں کسی کی طرف سے حمہیں اچھائی فاشر ادا کرن

#### اجتھے تو قعات دابستہ نہ کرو

لہذاد نیا یس کی بھی اپنے ملنے جلنے والے ہے، چاہے وہ دوست ہو، یا رشتہ دار ہو، یا قر بی عزیز ہو، کی ہے اچھائی کی تو قع قائم نہ کر و کہ یہ جھے بھے دیدے گا، یا یہ بیجے دیدے گا، یا یہ بیجے دیدے گا، یا یہ بیجے کچھ نفع بہنچادے گا، یا یہ میری مدد کرے گا، کی بھی مخلوق ہے کسی بھی قشم کی تو قع تائم نہ کرو، اور جب کسی مخلوق ہے کسی بھی اور کہ کسی مخلوق نے کوئی فوق خیس ہوگی، پھر اگر کسی مخلوق نے کوئی فائدہ بہنچا دیا اور تمہارے ساتھے اچھا سلوک کرلیا تو اس سے حمیس خوشی فائدہ بہنچا دیا اور تمہارے ساتھے اچھا سلوک کرلیا تو اس سے حمیس خوشی

ہوگی، اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ! آپ نے اپ فضل ہے اس کے دل میں بات ڈال دی جس کے نتیج میں اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا۔

# وشمن ہے شکایت نہیں ہوتی

اور اگر کسی مخلوق نے تمہارے ساتھ بدسلو کی کی، تو اس سے تکلیف نہیں ہوگ، کیو نکہ پہلے ہی ہے اس سے کوئی اچھی تو قع نہیں تھی۔ دیکھے!
اگر کوئی دشمن حمہیں کوئی تکلیف پنچائے تو اس سے حمہیں کوئی شکایت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو دشمن ہی ہے، اس کا کام ہی تکلیف پنچانا ہے۔
اس لئے اس کے تکلیف پنچانے سے زیادہ صدمہ اور ر بخش نہیں ہوتی، شکوہ
اور گلہ نہیں ہوتا، شکوہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کی سے اچھائی کی تو قع میں، لیکن اس نے برائی کرئی۔ اس لئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق سے تو قع منادو۔

## صرف ایک ذات ہے تو قع رکھو

توقع تو صرف ایک ذات سے قائم کرنی جائے، ای سے ماعو، ای سے توقع رکھو، ای سے امید رکھو، باقی ساری و نیا سے امیدیں قطع کر دو، صرف اللہ عل جلالہ سے امیدیں وابستہ کرلو۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ید دعامانگا کرتے تھے: اَللَّهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قُلْبِيْ رَجَاءَكَ، وَاقْطَعْ رَجَانِيْ عَنْ مَنْ سِوَاك ــ

اے اللہ! میرے د**ل میں اپنی امید ڈال دیجئے اور میری** امیدیں اپنے سواہر **ایک مخلوق** سے ختم کر دیجئے۔ بید دعاما لگا کرو۔

اتحاد کی پہلیٰ بنیاد " تواضع"

اور جب انسان کے اندر تواضع ہوگی تو وہ اپنا حق دوسروں پر نہیں سمجھے گا کہ میں اکوئی حق دوسرے کے ذہے ہے، بلکہ وہ تو یہ سمجھے گا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میر اکوئی مقام اور کوئی در جہ نہیں، اللہ تعالیٰ جو معاملہ میرے ساتھ فرمائیں گے میں اس پر راضی ہوں۔ جب دل میں یہ تواضع پیدا ہوگی تو دوسرے سے توقع بھی قائم نہیں ہوگے۔ جب توقع نہیں ہوگ تو پھر دوسرے سے شکوہ شکایت بھی نہیں ہوگی، اور جب شکوہ نہیں ہوگا تو چھڑا ہمی پیدا نہیں ہوگا۔ لہذا اتفاق اور اتحاد کی پہلی بنیاد "جی نہیں ہوگا تو

ا تنحاد کی دوسری بنیاد "ایثار"

ا تفاق اور اتحاد کی دو سر**ی بنیاد ''ای**ثار'' ہے۔ لینی مخلوق خدا بکے ساتھ ایٹار کا رویہ اختیار کرو۔ ''ایٹار'' کے معنی سے جیں کہ دِل میں سے جذبہ جو کہ میں اپنی راحت کی قربانی دیدو**ں اور اپن**ے مسلمان بھائی کو راحت پہنچا دوں۔ میں خود تکلیف اٹھالوں لیکن اینے مسلمان بھائی کو تکلیف سے بچالوں۔ خود نقصان اٹھالوں لیکن اینے مسلمان بھائی کو نقع بہنچادوں۔ یہ ایثار کا جذب این اندر پیدا کرلو۔

اس نفع و خرر کی دنیا میں بیہ ہم نے لیا ہے درس جنوں اپنا تو نیاں تعلیم مر اوروں کا نیاں معور نیس

ا پنا نقصان کرلینا منظور ہے، **کین اور وں ک**ا نقصان منظور شیں۔ یمی وہ سبق ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔

صحابه كرام ﷺ ماور ايثار

اور قرآن کریم نے افساری محاب کرام کے ایار کو بیان کرتے ہوئے فرمایا:

يُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً.

یعنی بید انصاری محابہ ایسے بی کہ جاہے مخت منگدستی اور مفلسی کی حالت ہو، لیکن اس حالت بیں محالت ہو، لیکن اس حالت بیں محلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت بیں کیے کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت بیل کچھ مسافر آگے جو تنگدست تھے۔ ایسے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ و سلم صحابہ کرام ہے فرماتے کہ کچھ مہمان باہر سے آگے ہیں جو تنگدست

ہیں، لہذا جن کو استطاعت ہو وہ اپنے ساتھ مہمان کو نے جائمیں اور ان کے کھانے کا بند ویست کر دیں۔

ایک صحالی کا ایثار

چنانچہ اس موقع پر یہ ارشاد س کر ایک انصاری محاتی ایک مہمان کو اسنے گر لے گئے، گر جاکر بوی سے او جماک کمانا ہے؟ مہمان آئے ہیں۔ بوی نے جواب دیا کہ اتنا کھانا نہیں ہے کہ مہمان کو بھی کھلا سیس، یا تو مہمان کھائیں گے یا ہم کھائیں گے ، سب نہیں کھاسکتے۔ان محالی نے فرمایا کہ کھانا مہمان کے سامنے رکھ دو اور جراغ بچھا دو، جنانچہ بیوی نے کھانا ممان کے سامنے رکھ دیا اور جراغ بجما دیا، ان محانی نے ممان سے کہا کہ کھانا کھائے، مہمان نے کھانا شروع کیا اور یہ محالی ان کے سأتھ بیٹہ گئے، کین کھانا نبیں کھایا بلکہ اپنا خالی ہاتھ کھانے تک لے جاتے اور منہ تک لاتے، تاکہ مہمان یہ مجھے کہ کھانا کھارہے ہیں، حقیقت میں وہ خالی ہاتھ جلا رہے تھے۔ چنانچہ میال ہوی اور بچول نے رات مجوک میں گزاری اور مہمان کو کھانا کھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا بیہ انداز اتنا پیند آیا کہ قرآن کریم میں اس کا بیان فرمادیا کہ:

يُوْثِرُ وْلَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً.

یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ذات ہر دوسر ول کو ترجی ویتے ہیں، جائے خود ان پر تنگدی کی حالت ہو۔ خود مجو کا رہنا گوارہ کر لیا، لیکن دوسرے کو راحت پہنچادی اور اس کو کھانا کھلا دیا۔ یہ ہے ایٹار۔

#### ايثار كامطلب

للبذاایار یہ ہے کہ اپنا اوپر تھوڑی ی تکلیف برداشت کر لے، لیکن اپنے مسلمان بھائی کا دل خوش کر دے۔ یاد رکھے! جس کو اللہ تعالی یہ صفت عطا فرماتے ہیں، اس کو ایمان کی ایمی طلاوت عطا فرماتے ہیں کہ دنیا کی ساری طلاوتیں اس کے سامنے بیجے ہیں۔ جب انسان اپنی ذات پر شکی برواشت کر کے دوسرے مسلمان بھائی کو خوش کرتا ہے اور اس کے چہرے پر مسلمان بھائی کو خوش کرتا ہے اور اس کے چہرے پر مسلمان باتا ہے تو اس کی آگے دنیا کی ساری لذتی سامی ان کے آگے دنیا کی ساری لذتی بیٹے آئی ہیں۔ یہ دنیا معلوم نہیں کتنے دن کی ہے، پیتہ نہیں کب بلاوا آجائے، پیشے بیٹے آئی رپیدا کرد، جب ای رپیدا ہو جاتا ہے، اس لئے ای رپیدا کرد، جب ای رپیدا ہو جاتا ہے، اس لئے ای رپیدا کرد، جب ای رپیدا ہو جاتا ہے، اس لئے ای رپیدا کرد، جب ای رپیدا ہو جاتا ہے، اس لئے ایک رپیدا کرد، جب ای رپیدا ہو جاتا ہے، اس لئے ایک رپیدا کرد، جب ای رپیدا ہو جاتا ہے، اس لئے ایک رپیدا کرد، جب ای رپیدا ہو جاتا ہے، اس لئے ایک رپیدا کرد، جب ای رپیدا ہو جاتا ہے، اس لئے ایک رپیدا کرد، جب ای رپیدا کو اپنی نفتوں سے نوازتے ہیں۔

# ا یک شخص کی مغفرت کا واقعہ

حدیث شریف میں آتا ہے کہ مجھلی المتوں میں ایک شخص تھا، جب
اس کا انتقال ہو گیا اور اللہ تعالی کے دربار میں چیش ہوا تو اس کے نامہ اعمال
میں کوئی بڑی عبادت نہیں تھی، اللہ تعالی نے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں
ہے پوچھا کہ اس کے اعمال نامے میں کوئی نیکی ہے یا نہیں؟ فرشتوں نے
جواب دیا کہ اس کے اعمال نامے میں کوئی بڑی نیکی تو نہیں ہے، البتہ ایک

نیک اس کی ہے ہے کہ جب کسی سے کوئی مال فرید تا تو مال بیچے والے سے جگڑ تا نہیں تھا، بس وہ میں اس نے بتادے، اس سے تھوڑا کم کرایا اور مال فرید لیا۔

#### سهلاً اذا باع، سهلاً اذا اشترى

اور جب مال بینے جاتا تو اس میں بھی نرمی کر تا اس پر ضد نہیں کرتا تھا کہ بس میں اسنے ہیے اول گا، بلکہ جب بید دیکھا کہ خرید نے والا غریب ہے تو چیے کم کر دیے۔ ای طرح اگر اس کا قرضہ دو مرے پر ہو تا اور وہ دیکھتا کہ بید اپنا قرضہ اوا نہیں لرپار ہاہے تو اس کو معاف کر دیتا تھا۔

بس اس کی صرف یہ نیکی نامہ اعمال میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ میرے بندوں کو قرض سے معاف کر دیتا تھا تو میں اس بات کا زیادہ مستحق ہوں کہ اس کو معاف کر دیا۔ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمادی۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ "ایٹار" تھا۔

# خود غرضی ختم کردو

بہر حال حفزت حاجی امداد الله صاحب مہاجر کی رحمة الله علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے اندر سے تکبر کو نکالو اور ایٹار پیدا کرلو، تمام جھڑے ختم ہو جاکیں گے۔ اور ''نوو غرضی'' یہ ایٹار کی ضد ہے، خود غرضی کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر وقت اپنی کا نئات میں الجھا ہوا ہے کہ کس طرح ججھے ہیے زیادہ مل جائے، کس طرح ججھے شہرت زیادہ مل جائے، کس طرح ججھے شہرت

مل جائے، کس طرح لوگوں کی تگاہ میں میرا درجہ بلند ہو جائے، دن رات اس فکر میں غلطاں جیاں ہے۔ یہ ہے "دخود غرضی" ایثار اس کی ضد ہے۔

" نوّاضع" كى ضد ہے " تكبر" لبذااگر انسان تكبر اور خود غرضى جيمور "

دے اور تواضع اور ایثار اختیار کرلے تو پھر اتحاد اور محبت قائم ہو جائے گ، انشاء الله، لہذا ہر مسلمان اس کو نیے باندھ لے۔ بہر حال ایک عمل تو یہ ہو گیا جو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔

## پندید گی کا معیار ایک ہو

ووسری بات جو حدیث شریف می حضور اقدس صلی الله علیه وسلم
نے بیان فرمائی جو ور حقیقت تمام اخلاق فاضلہ کی بنیاد ہے، اگریہ چیز اللار سے
اندر پیدا ہو جائے تو سارے جھڑے ہمارے اندر سے فتم ہو جاکیں۔ وہ بات
بیدار شاد فرمائی:

# أحب لا خيك ماتحب لنفسك واكره لا خيك ما تكره لنفسك

یعن اپنے بھائی کے لئے وہی بات پند کر وجو اپنے لئے پند کرتے ہو۔ بوء اپنے بھائی کے لئے وہی بات تاپند کر وجو اپنے لئے تاپند کرتے ہو۔ لہذا جب بھی کی کے ساتھ کوئی معالمہ چیش آئے تو خود کو اس کی جگہ پر ہوتا اور یہ میری جگہ پر ہوتا اور یہ میری جگہ پر ہوتا اور میں میری جگہ پر ہوتا اور میں میرے ساتھ یہ معالمہ کرتا تو عی کس بات کو پند کرتا اور کس بات کو

نالبند كرتا لبذا جس بات كويس بند كرتا جهے اس كے ساتھ بھى وہى معالم كرنا چاہئے اس كے ساتھ وہ چيز معالم كالبند كرتا جهے بھى اس كى ساتھ وہ چيز فيس كالبند كرتا جهے بھى اس كى دائيد آپ ووسروں كے فيس كرنى چاہئے بہترين پياند ہے كہ اس كے درايد آپ ووسروں كے ساتھ كے گئے ہم معالم كو جانج كئے ہيں۔

# دوهرے پیانے ختم کردو

ہمارے معاشرے کی بہت بوی بیاری ہے ہے کہ ہم نے دو حرب
بیانے بنار کھے ہیں، اپنے لئے معیار کچھ اور ہے اور دوسرے کے لئے معیار
کچھ اور ہے اپنے لئے جو بات پند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لئے پند نہیں
کرتے۔ آپ ذراغور کر کے دیکھیں کہ اگر ہر مخفی حضور اقدس صلی اللہ
علیہ وسلم کی اس نفیحت پر عمل کرنا شروع کردے کہ اپنے بھائی کے لئے
بھی وہی پند کرے جو اپنے لئے پند کرتا ہے تو پھر کوئی حکوا باتی نہیں
رہے گا۔ اسلئے کہ اس صورت میں ہم مخفی ایسے عمل سے پر بیز کرے گاجو
دوسروں کو تکلیف دینے والا ہوگا۔

بہر حال، اپنے در میان اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کی بیر چند اصولی با تیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نفنل و کرم سے ان کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئین

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ



| 44              |         |           |        |       |
|-----------------|---------|-----------|--------|-------|
|                 |         |           |        |       |
| دارالعلوم كراجي | مع مسجد | <u> </u>  | نطاب _ | متقام |
| رب              | بصرتامذ | بعد       | فطاب ـ | وثت   |
|                 | 1       | "J"       | مفات _ | تعاده |
|                 |         | <i>tt</i> | بنبر   | مبلا  |
|                 |         |           |        |       |
|                 |         |           |        |       |
|                 |         |           |        |       |
|                 |         |           |        |       |
|                 |         |           |        |       |
|                 |         |           |        |       |
|                 |         |           |        |       |
|                 |         |           |        |       |

# بشران الحزالجين

# خاندانی اختلافات کے اسباب

# اور ان کا حل

﴿ دوسراحقه ﴾

اَلْحَمْدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْتُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ لَسْتَغْفِرُهُ وَ لُوْمِنُ لِللهِ مِنْ شُرُورٍ لُومِنُ لِللهِ مِنْ شُرُورٍ اللهُ فَلَا اللهُ فَلَا مُنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضَلِّلُهُ فَلَا مُضِلَّلُهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَأَشْهَدُانَ لَا

إِلهُ اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانَّ سَيْدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمُولَانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَاَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّم تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا -وَبَارَكَ وَسَلَّم تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا -أَمَّا بَعْدُ!

گرشتہ اتوار کو خاندانی اختلافات اور ان کو ختم کرنے کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اختلافات اور جھڑوں کو ختم کرنے کا ایک اور طریقہ بیان فرمایا ہے۔ وہ حدیث سے ہے کہ:

عن ابن عمر رضى الله تعالىٰ عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: المسلم اذاكان يخالط الناس و يصبر على أذاهم خير من المسلم الذى لا يخالط الناس ولا يصبرعلى أذاهم...

(ترزی مفد القیار ، باب نمبر ۵۵ مدیث نمبر ۲۵۰ مدیث نمبر ۲۵۰۵)
حفرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنم اروایت کرتے

بیں که حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ایک
مسلمان وہ ہے جو لوگوں سے الگ تعلق ہوکر بیٹھ گیا،
لوگوں سے کنارہ کشی افتیار کرلی، مثلاً وہ کسی مجد میں یا

مدر سہ میں یا عمادت گاہ ٹیں جیٹے گیا تاکہ لوگوں ہے سابقہ پیش نہ آئے، اور یہ سوحا کہ میں تنبائی میں عبادت كرتار مول كار دوسرا مسلمان دو ب جس في تنبائی اختیار نبیس کی، بلکہ لوگوں سے طاجلا رہا، لوگوں ے تعلقات مجی ہیں، رشتہ واریاں اور دوستیال مجی ہیں، اور ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا مجی ہے، اور ان کے ماتھ ہر قتم کے معاملات بچی کر تاہے، اور پر ساتھ ریے اور ان کے ساتھ مغاملات کرنے کے نتیج میں لو گوں سے تکلیفیں بھی چی<mark>تی ہیں، اور وہ ان تکلیفوں پر</mark> صبر کرتا ہے۔ فرمایا کہ بید دوس اسلمان جولوگوں کے ساتھ سل کر رہتا ہے اور ان کی تکالف ہر میر کرتا ے " یہ ملمان بدرجها بہتر ہے اس ملمان سے جو لوگول سے الگ تھلگ رہتا ہے اور اس کے نتیج میں اس کو تکالف پر مبر کرنے کی ضرورت بھی چیش نہیں \_137

## اسلام میں رہبانیت نہیں

یہ آپ حضرات کو معلوم بی ہے کہ ہمارے دین نے عیمائی ند بب کی طرح رہائیت کی تعلیم نہیں دی، عیمائیوں کے یہاں اللہ تعالیٰ کا قرب

ح صل کرنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک انسان اپنے سارے و نیاوی کار وبار کو نہ جھوڑے، اور اپنے تمام تعلقات کو خیر آباد ند کے اور رہائیت کی زندگی ند گزارے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جمیں یہ تعلیم دی کہ لوگوں کے ساتھ ملے جلے رہواور پھر لوگوں سے تینیخے والی تکلیفوں پر صبر کرو۔

## ساتھ رہے ہے تکایف پہنچے گی

اگر آپ فور کریں تو یہ عجب و غریب تعلیم ہے، کیونکہ اس صدیث میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ لے جلے رہنے کو اور ان سے پہنچنے والی بھیف کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ جس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ دونوں کام ایک دوسر سے کے لئے لازم اور ملزوم ہیں، لینی جب تم لوگوں کے ساتھ رہو گے تو ان سے جب تم لوگوں کے ساتھ رہو گے تو ان سے جہیں ضرور تکلیف پہنچ گی، اور جب تمہارا کی بھی دوسر سے انسان سے واسطہ پیش آئے گا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس سے تمہیں بھی بھی کوئی تکلیف نہ پہنچ، لازم تکلیف پہنچ گی، چاہے وہ تمہارا کتنا ہی قر بی عزیز ہو، اور چاہے وہ تمہارا کتنا ہی قر بی عزیز ہو، اور چاہے وہ تمہارا کتنا ہی قر بی عزیز ہو، اور گینے کے اس کے کہ یہ تکلیف کیول پہنچ گی ؟ اس کو بھی سے کہ یہ تکلیف کیول پہنچ گی ؟ اس کو بھی سے کہ یہ تکلیف کیول پہنچ

## اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ انسان کے چبرے میں

اس کا جوا ب یہ ہے کہ اللہ تعالٰی نے جب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس وقت ہے لے کر آج تک اربوں کھریوں انسانوں کو پیدا فرمایا، آ گے قیامت تک پیدا ہوئے رہیں گے، اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک چبرہ عطا فرمایا ہے جو بالشت تھر کا ہے ، اس میں آگھے تھی ہے ، ناک بھی ہے، مند بھی ہے، دانت بھی ہں، اور کان مجھ ہے، ر خسار بھی ہیں، اور تھوڑی بھی ہے، ہر انسان کے چیرے میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ لیکن اتنے اربوں، کھر بوں، ید موں اٹسانوں میں کسی دو انسانوں کا جرہ سو فیصد ا یک جیسا نہیں ہو تا۔ اللہ تعالٰی کی قدرت کاملہ دیکھئے کہ ہر انسان کے جمر ہے کی لمبائی ایک بالشت ہے، اور یہ مجمی نہیں ہے کہ کسی انسان کی ناک ہو کسی کی ناک نہ ہو، کسی کے کان ہوں کسی کے نہ ہوں، کسی کی آنکھیں ہوں کسی کی نہ ہوں، بلکہ تمام انسانوں کے چیرے میں یہ سب چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ لیکن تھی وو انسانوں کا چبرہ ایک جبیا نہیں ملے گا، بلکہ ہر انسان کا چبرہ دوس ے ہے مختلف ہو گا۔ اور یہ اختلاف صرف ان انسانوں کے چبروں میں نہیں ہے جو اب تک پیدا ہو چکے ہیں، ملکہ جو نے انسان پیدا ہو رہے ہیں، ان کے اندر بھی یہ اختلاف موجود ہے۔ ایانبیں ہے کہ اب جو نیا انسان پیداہوگا وہ کسی سابقہ انسان کی کالی اور نقل ہوگا، ایسا نہیں ہے، ملکہ نیا پیدا ہوئے والا انسان اپنا جیرہ خود لے کر آئے گا۔ اس طرح اللہ تعالٰی نے ایک

انسان کو دوسرے انسان ہے ایسا ممتاز کر دیا کہ چبرے کے نفوش دیکھ کر پند چل جاتاہے کہ یہ فلاں انسان ہے اور یہ فلاں انسان ہے۔

## رنگوں کے اختلاف میں قدرت کا نظارہ

اور یہ مجمی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشہ ہے کہ مختلف نسلوں کے انسانوں کے نقوش میں ایک چیز "ماب الاشتراک" ہے اور ایک "ماب الاشتراک" ہے، مثلاً افریقی الامتیاز" ہے۔ لینی ایک چیز ایمی ہے جو سب میں مشترک ہے، مثلاً افریقی نسل کے جوانسان ہوں گے، وہ دور ہے دکھے کر پہچان لئے جا کیں گ کہ یہ افریقی نسل کا ہے۔ "یورپ" والا الگ پہچان لیا جائے گا کہ یہ یورپ کا ہے، باوجود یکہ ان کے در میان مجمی آئیں میں فرق ہے، کوئی دو فرد ایک جیسے باوجود یکہ ان کے در میان مجمی موجود اور "ماب الامتیاز" بھی موجود۔ بیس میں۔ لہذا" ماب الاشتراک" مجمی موجود اور "ماب الامتیاز" بھی موجود۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انظام ہے، انسان کہاں اس قدرت کا اطاطہ کرسکتا ہے۔

## انگلیوں کے بوروں میں اللہ کی قدرت

اور چیزوں کو چھوڑ ہے! انگلیوں کے پوروں کو لے لیں، ہر انسان کے ہاتھ کی انگلیوں کے پورے سے مختلف ہیں، ہر انسان کے پورے سے مختلف ہیں، چنانچہ کا غذات پر بے شار ضروریات کے لئے و شخط لینے کے ساتھ ساتھ انگوشی بھی لگوایے ہے۔ اس لئے کہ انگوشی کے یورے میں جو چھوٹی تیعہ ٹی

لکیریں ہیں، وہ کسی ایک انسان کی لکیریں دوسرے انسان کی لکیروں ہے نہیں ملتیں، ہر ایک کی لکیریں علیحدہ ہیں۔ اگر ویسے دو انسانوں کے انگوشے ملاکر دیکھیں تو یہ نظر آئے گا کہ کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یہ بات عالمی طور رسلم اور طے شدہ ہے کہ دو انسانوں کے انگوشوں کی لکیریں ایک جیسی نہیں ہیں، لہذا جب سی انسان نے سمی کاغذ پر انگوشوں گا دیا تو یہ متعمین ہو گیا کہ یہ فلاں انسان کے انگوشی کی نشان ہیں، کیونکہ دوسرے انسان کے انگوشے کے نشان ہیں، کیونکہ دوسرے انسان کے انگوشے کے نشان اس ہے مخلف ہوں گے۔

## انگوٹھے کی لکیروں کے ماہرین کا دعویٰ

اب توایے اہرین بھی پیدا ہوگئے ہیں جن کابد دعویٰ ہے کہ ہمارے ماسے کی انسان کے انگوشے کے نشان رکھ دینے جائیں، ہم اس کے مشانات کو بڑا کر کے دیکھیں گے، اور اس کے ذریعے ہم اس انسان کے سر سے لے کرپاؤں تک سارے خدو خال کا نقشہ تھینچ سے ہیں۔ اس لئے کہ وہ کیس سے بادی ہوگی، اس کی ناک کیس ہوگی، اس کی ناک کیس

# ہم انگو کھے کے پورے کو دوبارہ بنانے پر قادر ہیں

میں نے اپ والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ قر آن کریم کی سور ۃ ''قیامۃ'' میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کرتے

ہوئے قرمایا کہ:

أَيَخْسَبُ الْإِنْسَ**اقُ الَ**نْ تَجْمَعَ عَظَامَهُ ۞ بَلَى قَدِرِيْنَ **عَلَىٰٓ أَنْ نُسَوِّ**َى بَنَانَهُ (مورة التاس: آيت ٣٠٣)

کیا یہ (کافر) انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی بڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے۔ یہ کافر جو آخرت کے محر ہ**یں، وہ یہ** کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر جا کیں گے اور مٹی ہو جا کیں گے اور ہمار ی بڈیاں تک گل جا کیں گی، پھر کس طرح ہے ہمیں ووبارہ زندہ کیا جا سکے گا؟ اور کون زندہ کرے گا؟

اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرمارہ جیں کہ کیاانسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی بڈیاں دوبارہ جع نہیں کر سکیں گے؟ کیوں نہیں! ہم تواس پر بھی قادر ہیں کہ اس کی الکیوں کے بوروں کو بھی دیبا ہی دوبارہ بنادیں، اس کا نئات کا بڑے ہے بڑاسا منٹسٹ بھی یہ نہیں کر سکتا کہ دیبا ہی انگوشا بن دے، لیکن ہم اس پر قادر ہیں۔

آیت س کر مسلمان ہونا

الله تعالى بير بھى كہہ كتے تھے كہ ہم اس پر قادر بيں كہ اس كا چېرہ دوبارہ بنادي، اس كا چېرہ دوبارہ بنادي، اس كے پاؤل دوبارہ بنادي، الكن الله تعالى نے خاص طور پر پورول كا ذكر فرماياكہ پورے كو دوبارہ بنانے پر قادر بيں۔ ميرے والد ماجد رحمة الله عليه فرمايا كرتے تھے كہ ايك نومسلم

سائشٹ ای آیت کو پڑھ کر مسلمان ہوگیا، اور اس نے یہ کہا کہ یہ بات سواۓ فالق کا خات کے دومرا شہیں کہد سکتا کہ ہم اس پورے کو دوبارہ بنا سکتے ہیں، یہ بات صرف وہی کہد سکتا ہے جس نے اس کا ننات کو بنایا ہو، جس نے انسان کو پیدا کیا ہو، جس نے انسان کے ایک ایک عضو کو بنایا ہو۔

### الله تعالیٰ کی قدرت کاملیہ

بہر حال! کوئی انسان اپنی ظاہری شکل و صورت میں دوسرے انسان اپنی ظاہری شکل و صورت میں دوسرے انسان ایک جیبے ہو جاکیں تواس پر تعجب ہو تا ہے کہ ویکھویہ دو انسان ہم شکل ہیں، الگ الگ ہونے پر کوئی تعجب نہیں ہوتا، اس لئے کہ ہر انسان دوسرے سے الگ ہے۔ حالا نکہ تجب کی بات تویہ ہوتے تو کہ الگ الگ کے۔ حالا نکہ تجب کی بات تویہ ہوتے تو تعجب کی بات نہ ہوتی، لیکن اللہ تعالی کی قدرت کا ملہ کو دیکھے کہ اس نے اتعجب کی بات نہ ہوتی، لیکن اللہ تعالی کی قدرت کا ملہ کو دیکھے کہ اس نے اربوں کھر بوں انسان پیدا فرما دیئے، محر ہر ایک کی صورت دوسرے سے مربول کو میں ایک دوسرے سے میں ایک دوسرے سے اقیاد میں موجود ہے، ایک دوسرے سے اشتر اک بھی موجود ہے، ایک دوسرے سے اشتر اک بھی موجود ہے، ایک دوسرے سے اشتر اک بھی موجود ہے، ایک دوسرے ہے۔

### ووانسانوں کے مزاج میں اختلاف

البذا جب وو انسانول کے چیرے ایک جیسے نہیں ہو سکتے، تو پھر دو

انسانوں کی طبیعتیں کیے ایک جیسی ہوسکتی ہیں، جب ظاہر ایک جیسا نہیں تو پھر ان کی طبیعت کیں ہے، کسی کی کہیں پھر ان کی طبیعت کیں ہے، کسی کی کہیں ہے۔ کسی کا مزاج کیسا ہے۔ کسی کا مزاج کیسا ہے۔ کسی کا مزاج کیسا ہے۔ کسی کی پند پھے ہے، کسی کی چھے ہے۔ ہر انسان کی پند چھے ہے، کسی کی جہتے ہو انسان کی پند مختلف، ہر انسان کی طبیعت مختلف، ہر انسان کی جو سکتا کہ دو آدمی ایک ساتھ زید گی گزار رہے ہوں اور ایک ساتھ رہتے ہوں، اور کبی بھی ان میں سے ایک کو دوسر ہے سے تکلیف نہ پہنچ، ایسا ہون مکن ہی نہیں، طبیعت مختلف ہونے کی وجہ سے ایک کو دوسر ہے سے ضرور تکلیف پہنچ گی، کبی دوسر سے کے طرور تکلیف پہنچ گی، کبی دوسر سے کے طرور کیسے گا، کبی دوسر سے خلاف طبع ہات ہوگ جو نفسیاتی تکلیف پہنچ گی، کبی دوسر سے کل طرف سے خلاف طبع ہات ہوگ جو نفسیاتی تکلیف پہنچ گی، کبی دوسر سے کی طرف سے خلاف طبع ہات ہوگ جو نفسیاتی تکلیف پہنچ گی، کبی دوسر سے کی طرف سے خلاف طبع ہات ہوگ جو

## صحابہ کرام رسی الفریخ سے مزاج مختلف تھے

دیمے اس کا کات میں انہاء علیم السلام کے بعد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے زیادہ افضل محلوق اس زمین و آسان کی نگاہوں نے نہیں دیمی ۔ انہیاء علیم السلام کے بعد صحابہ کرام سے زیادہ افضل، ان سے زیادہ متی، ان سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، ان سے زیادہ ایثار کرنے والے، ان سے زیادہ ایک دومرے پر جان نثار کرنے والی کوئی مخلق پیدا نہیں ہوئی اور نہ آئندہ بیدا ہوگی۔ لیکن صحابہ کرام کی طبیعتیں بھی مختلف تھیں،ان کے آپس کے مزاج میں بھی فرق تھا۔ ازواج مطہر ات اور حضور ﷺ کے در میان ناا تفاقی

روئے زمین پر کوئی ہوئی اپنے شوہر کے لئے اتن و فادار اور اتنا خیال رکھنے والی نہیں ہو گئی جتنی کہ امبات المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال دخیال رکھنے والی تھیں، لیکن ان کو بھی طبیعت کے خلاف باتیں چیش آ جاتی تھیں، اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعض او قات طبیعت کے خلاف ہونے کی وجہ ہے ان ہے کچھ گرائی اور نارا ضلی ہو جاتی تھی، چنانچے خلاف ہونے کی وجہ ہے ان ہے کچھ گرائی اور نارا ضلی ہو جاتی تھی، چنانچے خلاف مرتبہ اس گرائی کی وجہ ہے ایک مہینہ ایسا گزراکہ آپ علی نے اس میں فتم کھالی تھی کہ میں ایک ماہ تک اپنی از دائی مطبر ات کے پاس نہیں عبی حاؤں گا۔

## حضرت عائشة کی حضور ﷺ ہے نارا نسکی

اور پھر بیہ نہیں کہ از واج مطہرات کی طرف سے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کو گرانی ہوتی تھی بلکہ بعض او قات از واج مطہرات کو بھی حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گرانی ہو جاتی تھی، چہانچہ ایک حدیث میں ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے مصرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها سے فرمایا کہ اے عائشہ! مجھے بیت چل جاتا ہے جب ججھ سے راضی ہوتی ہو اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ

تعالیٰ عنیا نے یو حیا کہ کیسے؟ حضور اقدیں صلی ابلد عدیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ ہے خوش ہوتی ہو توقشم کھاتے وقت یہ کہتی ہو"ور ب محمر" یعنی محر صلی اللہ علیہ وسلم کے بروردگار کی فتم" اور جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو قتم کھاتے وقت ہے کہتی ہو "ورت اہراہیم" ابراہیم علید انسلام کے یروروگار کی قتم۔ حضرت عائشہ رمنی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا: "لا اهجوالا اسمك" يار سول الله عَلَيْهُ : اليه موقع ير من صرف آب عَلَيْهُ کا نام ہی حچوڑ تی ہوں، لیکن آپ علیہ کی مجت دل سے جدا نہیں ہوتی۔ اب د کھنے! سر کار دو مالم نسلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شفیق و مہر پان کوئی اور ہو سکتا ہے؟ خاص طور بر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ میانی کی محت کا جو مالم تما وہ کوئی مخفی چیز نہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت ما نشه رضى الله تعالى عنها كو مجى بعض او قات آب عليه عنه كي كراني بيدا ہو جاتی تھی،اور اس ً رانی اور نارا نستی کا احساس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہو جاتا تھا۔

# میاں بیوی کے تعلق کی حیثیت سے نارا ضکی

البت كوئى يه نه تبجه كه حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كو تو تكليف پنجانا معاد الله كفر ب، تو اگر حفرت عائشه رضى الله تعالى عنها سه آپ منطقه كو تكليف بنجى تو يه كننى برى بات بوئى بات دراصل يه به كه الله تمالى في صفيتيس الك الگ ركى بين، لهذا حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كو جو گرانی ہوتی تھی وہ ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے ہوتی تھی: جس طرق بوی کو شوہر پر ناز ہوتا ہے، ایسے عی شوہر کو بھی بوی پر ناز ہوتا ہے، اس ناز کے عالم میں اس قتم کی نارائنگی بھی ہو جایا کرتی تھی۔ اس کا منصب رسالت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔

حضرت ابوبكر وبله اور حضرت عمر فياك مز اجول مين اختلاف

بہر حال! حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی از واج مطبر ات

ور میان مجی خلاف طبع امور پیدا ہوجاتے تھے۔ اور آگ بڑھیے۔
حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنما جن کو
"شخین" کہا جاتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے بعد ان دونوں بزرگوں سے
زیادہ افضل انسان اس روئے زمین پر پیدا نہیں ہوئے۔ اور حضور اقد س صلی
اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان دونوں کے تعلق کا عالم یہ تھا کہ صحابہ کرائم
فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے نام ہمیشہ ایک ساتھ آیا کرتے تھے۔

. چنانچه جم يون كهاكرتے تھے كه:

جاء أبو بكرٌ و عمرٌ ذهب ابوبكرٌ و عمرٌ خرج أبوبكرٌ و عمرٌ

جہاں نام آرہا ہے دونوں کا ایک ساتھ آرہا ہے۔ اس طرح یک جان دو قالب تھ، ہر وقت ان دونوں کا نام سائے ہوتا۔ جہال حضور اقد س صلی

اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کرنے کی ضرورت پیش آتی، فرماتے ذراابو بکڑ و عمرٌ کو ہلاؤ، مجھی دونوں میں جدائی کا ت**ضور نہیں ہو تا تھا۔** 

اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت ابد بمر صد نیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صدیق آگبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صدیق آگبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صدیق آگبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سارے اعمال جھ سے لے لیج اور سارے اعمال جھ سے لے لیج اور سارے اعمال جھ سے لے لیس اور وہ ایک رات جو آپ نے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار توریش گزاری ہے وہ جھے دید بجے۔ وونوں کے در میان عظمت اور جن کا یہ عالم تھا، لیکن وونوں کی طبیعتوں میں اختلاف تھا جس کی وجہ سے بعض او قات ان کے در میان اختلاف بھی ہو جاتا تھا۔

حضرت ابو بمرین اور عمر نظانے در میان اختلاف کا ایک واقعہ

چنانچہ صدیت شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان دونوں کے در میان بات چیت ہو رہی تھی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات بہدی جس کی وجہ سے حضرت فاروق اعظم ٹاراض ہو کر چلد ئے، اس حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو منانے کے لئے اور سمجھانے کے لئے ان کے چیجے چیجے چلد ئے، چلتے چلتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں وافل ہو گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بید دیکھا کہ بید تو بہت زیادہ ناراض ہو گئے ہیں تو

حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ گئے یا بذریعہ و می اللہ تعالی نے آپ علی کو خبر دیدی، چنانچہ امجی حضرت صدیق آکبر رہنی اللہ تعالی عنہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی طرف آرہے تھے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی خاص محالے ہوئے اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرائے ہے جو مجلس میں بیٹے ہوئے سے، خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو تمہارے دوست آرہے ہیں، یہ آج کسی اللہ تعالی میں بیٹے کہ عن اللہ تعالی عنہ محکل میں آگر بیٹے گئے۔

دوسری طرف جب حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه جنهوں الله تعالی عنه جنهوں فی گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا تھا، جب تنہائی میں پہنچ توان کو بزی شرمندگی اور ندامت ہوئی کہ میں نے یہ بہت براکیا کہ اوّل تو حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه سے نارا فسکی کا اظہار کیا، پھر جب وہ میر سے پیچھے آئے تو میں نے گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا، چنانچہ گھر سے باہر نظے اور حضرت صدیق اکبر منی الله تعالی عنه کے بیچھے چل پڑے کہ جاکر ان کو مناوی، جب حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم کی مجلس میں پنچ تو دکھا کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کی مجلس میں پنچ تو دکھا کہ حضور صلی الله علیہ وسلم می تشریف فرما میں اور حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه بیسے میں۔ مجلس میں آگر اپنی ندامت اور اگر مندگی کا اظہار شروع کر دیا کہ یارسول الله علیہ اور الله علیہ ہوگئ۔ حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه توالی عنه فرمانے گئے یارسول الله علیہ جھے ہے مناطقی ہوگئے۔

خلطی ہو اَن حقی، ان سے زیادہ خلطی نہیں ہوئی، آپ عظی ان کو معاف کرد یجے، اصل میں خلطی میری متی اس وقت حضور اقد س صلی الله علیه وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عند اور دوسرے صحاب سے خطاب کرتے ہوئے جیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا کہ:

كيا مير ب سائقي كو مير ب لئے چور دُو كے يا نئيں؟ به وہ فض ہے كه جب ميں في به كها تقاكه : يَا أَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللَّهَ اِلْمُنْكُمْ جَمِيْعًا O
اب لوگا! ميں تم سب كے لئے الله كار سول بن كر آيا بول۔ اس وقت تم سب نے كہا تقاكم "كذبت" مرف اس نے كہا تقا كہ "كذبت" مرف اس نے كہا تقا "صَدَفْت" به تنها وہ شخص تحا مرف اس نے كہا تقا "صَدَفْت" به تنها وہ شخص تحا جم نے كہا تقا كہ تم جج كتے ہو۔

بہر حال! صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنبا جیسے انسان جن کا ذکر حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک ساتھ آتا تھا، ان کی طبیعتوں میں اور مزاجوں میں مجی اختلاف تھا جس کے نتیج میں ان کے درمیان بھی اس فتم کے واقعات چیش آئے۔

مزاجوں کااختلاف حق ہے

اس سے معلوم ہوا کہ کوئی دو انسان ایسے نہیں ہیں جن کی طبیعتیں ایک جیسی ہوں، جیساتم چاہتے ہو دوسرا مج**ی دیبا بی** ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی باپ یہ جا ہے کہ میرا بیٹا سوفیصد میری مرضی کے مطابق ہو جائے،
نہیں ہو سکتا، کوئی بیٹا یہ جا ہے کہ میرا باپ سو فیصد میری مرضی کے مطابق
ہو جائے، نہیں ہو سکتا، کوئی شوہر یہ جائے کہ میری بیوی سو فیصد میری
مرضی کے مطابق ہو جائے، نہیں ہو سکتی، کوئی بیوی یہ جانے کہ میرا شوہر
سو فیصد میری مرضی کے مطابق ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔

# صبر نہیں کرو گے تو لڑائیاں ہو گگی

لبذا بجب آدمیوں کے ساتھ رہنا ہوگا تو پھر تکیفیں بھی پینجیں گ،
آدمیوں کے ساتھ رہنا اور ان سے تکیفیر پینچنا یہ دونوں لازم اور طزوم
بی، ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا ہی نہیں جا سکا۔ لبذا جب
آدمیوں کے ساتھ رہنا ہے تو یہ سوچ کر رہنا ہوگا کہ ان سے بھے تکلف
بھی پہنچ گی اور اس تکلیف پر جھے مبر بھی کرنا ہوگا، اگر مبر نہیں کرو کے تو
لزائیاں، جھڑے، فتنے اور فساد ہول کے، اور یہ چیزیں وہ ہیں جو دین کو موٹھ دیے والی ہیں۔

لہذا جس کس سے کوئی تعلق ہو، چاہے وہ تعلق رشتہ واری کا ہو، چاہے وہ تعلق رشتہ واری کا ہو، چاہے وہ توجیت کا تعلق ہو، لیکن یہ سمجھ لینا چاہے کہ ان تعلقات میں تکلیفیں مجمی پنچیں گی، اور ان تکلیفوں پر جمعے صبر کرنا ہوگا، اور ان تکلیفوں کو مستقل ناچاتی کا ذریعہ نہیں بناؤں گا۔ ٹھیک ہم ساتھ رہے کے نتیج میں شخی مجمی تھوڑی بہت ہو جاتی ہے، لیکن اس

تلخى كومستقل ناجإتى ادر من فرت كاذر بعد بنانا نحيك نبيس

#### تكاليف سے بحنے كا طريقه

اب سوال یہ ہے کہ جب دوسروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس تکلیف پر اپنے آپ کو کیے تسلّی دیں؟اس تکلیف ے اپنے آپ کو کیے بھائی، اور طبیعت کے خلاف ہونے کے باوجود آپس میں کیسے محتبتیں پیدا کریں؟ اس کا نسخہ مجمی جناب رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم نے بتلا ديا، كوئي بات آپ تشنه جيمور كر نہيں گئے۔ چنانچه حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے میال یوی کے تعلق کے بارے میں بیان فرمایا، کیونکہ سب سے زیادہ خلاف طبع امور میال بیوی کے تعلقات میں ہی پیش آتے ہیں، اس لئے کہ جتنا قرب زیادہ ہوگا، اتنا ہی طبیعت کے خلاف باتیں بیش آنے کا بھی امکان ہوگا، اور میال بوی کے در میان جتنا قرب ہوتا ہے وہ کی اور رشتے میں نہیں ہوتا۔ چونکہ اس تعلق میں دوسرے تعلق کے مقالمے میں تکیف چینے کے امکانات زیادہ ہیں، اس لئے اس کے بارے میں جتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ کیمیا بیان فرما ديا، وه پيه که:

> لا يفوك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقاً رضى منها آخر -(صح ملم كآب الرشاع، باب الومية بالناء)

اینی کوئی موسمن مرد کسی موسمند عورت سے بغض ندر کھے، مطلب بیہ ہے کہ
کوئی شوہر اپنی بیوی سے مستقل بغض ندر کھے۔ کیونکد اگر وہ اپنی بیوی کی کسی
بات کو ناپند کرے گا تو دوسری کسی بات کو پند بھی کرے گا۔ یعنی جب
بیوی سے طبیعت کے خلاف کوئی معاملہ چیش آتا ہے تو تم ناراض ہوتے ہو
اور بُرا مناتے بنو، اور اس بات کو لئے چیٹے رہتے ہو کہ یہ ایس ہے، یہ یوں
کرتی ہے، یوں کرتی ہے، اس میں نیہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے۔ خدا کے لئے
یو کیھو کہ اس کے اندر کچھ اچھائیاں بھی تو ہوں گی، للبذا جب بیوی سے
کوئی بات سامنے آئے جو جمہیں بری لگ رہی ہے تو اس وقت اس کی اس
بات کا تصور کروجو جمہیں پندیدہ ہے۔ جب اچھائی کا تصور کرو گے تو اس

## صرف احپھائیوں کی طرف دیکھو

یاد رکھے! دنیا میں کوئی انسان سراپا نیاہ یا سراپا سفید خبیں ہوتا، کوئی سراپا خیر یا سراپا شر منہیں ہوتا، اگر کوئی براہے تو اس میں پچھے نہ پچھے بھلائی بھی ضرور ہوگی۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کی اچھائی کی طرف دھیان کرو، اس کے نشرے میں تمہیں نظر آئے گا کہ سے باسد اگر چہ اس کے اندر تکلیف دہ ہے، لیکن دوسری باتیں میری نیوی کے اندر قابل قدر اور قابل تحریف میں۔ یہ سوچنے سے صبر آ جائے گا۔

#### ايك ولچسپ واقعه

حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کا بڑاا جھا علاج کیا۔ وہ اس طرح کہ ایک صاحب حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی بیوی کی شکایت کرنے لگے کہ اس میں فلال عادت بوی خراب ہے۔ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: "طلقها" لینی اگر اتن خراب ہے کہ تمہارے لئے ناقابل برداشت ہے تو اس کو طلاق دیدو۔ اب اس کا دماغ ٹھیک ہو گیا اور اس نے سوچا کہ اگر میں نے اس کو طلاق دیدی اور وہ چی گئی تو بھے یہ کیا گزرے گی۔ اس لئے اس نے حضور علی ے کہاکہ "لا اصبر عنها" یار سول اللہ ﷺ!اس کے بغیر صبر بھی نہیں آتا۔ آپ عصلیہ نے فرمایا"أمسكها" مجراس كورو كے ركھو۔ لینی جب اس کے اندر خرابی ہے، لیکن اس کے بغیر صبر تھی نہیں آتا تو اس کا علاج اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ اس کو رو کے رکھو اور اس کی اس خرالی کو برداشت ر د، البته اپنی طرف ہے اس کی اصلاح کی جتنی کوشش تم ہے ہو سکتی ہے وہ

## بیوی کے کاموں کو سوچو

اب سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس نے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی ہوی کی خرافی بیان کی تو آپ نے فور أاس سے میہ كہديا

کہ اس کو طلاق دیدو۔ آپ ع نے اس کو ایک وم سے طلاق دیے کا مثورہ کیوں دیدیا؟ اس کا جواب سے ہے کہ آپ علی نے طلاق دے کا مثورہ اس لئے دیا کہ درا**مل اس محض کا ساراد حیان اپی ب**یوی کی برائی کی طرف لگا ہوا تھا، اس کی وجہ ہے اس کے ول میں اس کی برائی اس طرح بیٹھ گئی تھی کہ اس کا اپنی ہو**ی کی اجمائیوں کی طرف دھیا**ن ہی نہیں جارہا تھا۔ اس لئے آپ سی نے اس کو آخری بات کمدی کد اگریہ تمباری یوی اتن بری ہے تو اس کو طلاق دیکر الگ کردو۔ اب طلاق کا س کر اس کے دماغ میں یہ آیا کہ میری ہوی میرایہ کام کرتی ہے، یہ کام کرتی ہے، میرے لئے وہ اتنی فائدہ مند ہے، اگر میں فے طلاق دیدی تو یہ سارے فائدے جاتے ر ہیں گے، تو میں بھر کیا کرو**ں گا اور کیے زیر گی گزار**وں گا۔ اس لئے فور آ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ! مجھے اس کے بغیر مبر مجمی نہیں ہو تا۔ آب على فرماياكم اجمالو بمراس كوروك ركمو

# برائیوں کی طرف د حیان کرنے کا بتیجہ

بات دراصل یہ ہے کہ جب کمی کی برائیاں تمہارے دل میں بین جاتی ہیں اور اس کی برائی کی طرف وحیان لگ جاتا ہے تو پھر اس کی اچھائیوں ہے آتھوں کی جھائے ہیں۔ لہذااس کی اچھائیوں کا تصور کرو کے تو اس کی قدر دل میں بینے گی اور عافیت محسوس ہوگی۔ اس وقت یہ چھے گاکہ تکلیف تو پہنچن ہے، کوئی نہ کوئی مافیت محسوس ہوگی۔ اس وقت یہ چھے گاکہ تکلیف تو پہنچن ہے، کوئی نہ کوئی

بات طبیعت کے طاف ہوگی، لیکن اس طبیعت کے خلاف بات کو برداشت کرنا بڑے گا۔

## ہو سکتا ہے کہ تم غلطی بر ہو

یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جب تم سمی دوسرے کی سمی بات کو اپنی طبیعت کے خلاف سمجھ رہے ہو تو یہ ضروری نہیں کہ وہ شخص غلطی پر ہو، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم غلطی پر ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم غلطی پر ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم غلطی پر ہو ، کیونکہ طبیعتوں کا فرق ہے۔

مثل ایک آدی کو ایک کھانا پند ہے، دومرے کو دومر اکھانا پند ہے،
ایک آدنی کو کرینے پند ہیں، اس کا سالن اس کو حزیدار معلوم ہوتا ہے،
دومرے آدی کو کرینے باپند ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ کڑوے ہیں، ججھ ہے
نہیں کھائے جاتے۔ یہ طبیعت کا اختلاف ہے۔ اب یہ ضرور کی نہیں کہ جو
شخص یہ کہہ رہا ہے کہ جھے کریلے بہت اچھے لگتے ہیں، وہ غلطی پر ہے، یا جو
شخص یہ کہہ رہا ہے کہ جھے کریلے پند نہیں، وہ غلطی پر ہے، یک دونوں
غلطی پر نہیں ہیں، البت دونوں کے حزاجوں کا فرق ہے، طبیعتوں کا فرق ہے
فلطی پر نہیں ہیں، البت دونوں کے حزاجوں کا فرق ہے، طبیعتوں کا فرق ہے

# دونوں اپنی جگہ پر درس**ت ہوں**

لبذاجس جگ مباحات کے اندر آپس میں اختلاف موتا ہے، وہاں

کی ایک فرین کو حق پر اور دوسرے کو باطل پر نہیں کہہ کے ، بلکہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر درست ہوتے ہیں۔ چنانچہ اکثر میاں بوی کے در میان طبیعتوں میں اختلاف ہوتا ہے ، جب ہر دو انسانوں کی طبیعتوں میں اختلاف ہوتا ہے ، جب ہر دو انسانوں کی طبیعتوں میں اختلاف ہوتا ہے ، وہ ایک مرد ہادر ایک عورت ہوتا ہے تو گھر طبیعتوں کا یہ اختلاف اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ عورت کی ایک فطرت ہوادر اس کی ایک نفیات ہے ، مرد کی ایک فطرت ہے اور اس کی ایک نفیات ہے ، مرد کی ایک فطرت ہے اور اس کی ایک نفیات ہے ۔ مرد اپنی فطرت کے مطابق موچنا ہے ، عورت اپنی فطرت کے مطابق موچن ہے ۔ اس لئے حضور اقد می صلی افتد علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کی صرف برا کیوں کو مت دیکھو بلکہ انجھا تیوں کی طرف بھی دیکھی دیکھی دیکھو۔

سیدها کرناچاہو کے تو توڑ دو کے

ایک اور بات یاد آگئ، وه ید که حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فے عورت کو پلی سے تنبید دی، چنانچہ آپ علیہ فرمایا:

المرأة كا لضلع، إن اقمتها كسرتها، وان

استمتعت بها، استمتعت بها وفيها عوج-

( يخار ك كتاب النكائ، باب المداراة مع النهاء)

عورت پلی کی طرح ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو کے تو اس کو توڑ دو کے ، اور اگر تم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو کے تو یاد جود یک وہ تم کو ٹیڑھی نظر آربی

#### ہے بھر بھی تم اس سے فائد واٹھا سکو گے۔

#### عورت كاحس شير هے ين مل ہے

اب بعض حفزات ہے سیجھے ہیں کہ جب حضور الدّ س صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نیز هی پیلی مجدیا تو اس کی قدمت بیان فرمادی۔ چنانچہ بعض لوگ اس کو اس کی قدمت بیان فرمادی۔ چنانچہ بعض جب اس کو اس کی قدمت اور برائی کے معنی میں استعال کرتے ہیں، اور جب ان کا بیوی ہے جھڑا ہو تاہے تو وہ بیوی ہے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ "اے نیز هی پیلی میں تجھے سیدھا کرکے رہوں گا"۔ حالا نکہ ان لوگوں نے یہ غور نہیں کیا کہ حضور اقد می صلی اللہ علیہ و سلم پیلی کو نیز هی آر نیز هی نہ ہو بلکہ سیدهی ہو جائے تو وہ پیلی کہاانے کہ ان کہ نہ ہو بلک کہاانے کہ دو نہیں، پیلی کا حسن اور صحت سے ہے کہ وہ نیز هی ہو، اگر وہ پیلی سیدهی ہو جائے تو وہ بیلی کا حسن اور صحت سے ہے کہ وہ نیز هی ہو، اگر وہ پیلی سیدهی ہو جائے تو وہ بیلی کا حسن اور صحت سے ہے کہ وہ نیز هی ہو، اگر وہ پیلی سیدهی ہو جائے تو وہ بیلی کا حسن اور صحت سے ہے کہ وہ نیز هی ہو، اگر وہ پیلی سیدهی ہو جائے تو وہ بیلی کا حسن اور صحت سے ہے کہ وہ نیز هی ہو، اگر وہ پیلی سیدهی ہو جائے تو وہ بیلی کا حسن اور صحت سے ہے کہ وہ نیز هی ہو، اگر وہ بیلی سیدهی ہو جائے تو وہ بیلی کا حسن اور صحت سے ہے کہ وہ نیز هی ہو، اگر وہ بیلی سیدهی ہو جائے تو وہ بیلی کا حسن اور صحت سے ہے کہ وہ نیز ہی ہو، اگر وہ بیلی کا حسن اور صحت سے ہے کہ وہ نیز ہی ہو، اگر وہ بیلی کیا ہے۔

# منزها ہوناایک اضافی چیز ہے

ور حقیقت اس صدیث کے ذریعے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بالنا علیہ وسلم ہیں بالنا علیہ اس کہ فیز ہے۔ جس کا بطاب ہیں کہ ایک چیز کو ایک قام ہے دیکھو تو وہ سید ھی ہے اور دوسر ی نگاہ ہے دیکھو تو وہ سید ھی ہے اور دوسر ی نگاہ ہے دیکھو تو وہ سید ھی ہے۔ دیکھو تو وہ ہے مگر کے باہر جو سرٹ ک ہے، اگر مہد کے اندر ہے دیکھو تو وہ ہے فکر آئے گاکہ ہیں سرٹ فیز ھی ہے، اس

لئے کہ معجد کی نبعت سے سو ک ٹیز ھی ہے۔ اور اگر سوک پر کھڑے ہو کر
دیکھو تو یہ نظر آئے گا کہ سوک سید ھی ہے اور معجد ٹیز ھی ہے، حالا تکہ نہ
سوک ٹیز ھی ہے، نہ معجد ٹیز ھی ہے، اس لئے کہ معجد کے لئے یہ ضرور ی
تھا کہ وہ قبلہ رخ ہو۔ لبذا کی چیز کا سیدھا اور ٹیز ھا ہونا اضافی صفت ہے،
ایک چیز ایک لحاظ ہے ٹیز ھی ہے اور دوسرے لحاظ ہے سید ھی ہے۔

## عورت کا ٹیڑھا بن فطری ہے

ببرحال! اس حدیث کے ذریعہ یہ بتانا مقصود سے کہ جونکہ تمباری طبعت عورت کی طبعت سے مخلف ہے، لبذا تمبارے لحاظ سے وہ سم هی ہے، لیکن حقیقت میں وہ میڑ ھاپن اس کی فطرت کا صدّ ہے۔ جس طرح پہلی کی فطرت کا حصنہ یہ ہے کہ وہ ٹیڑ ھی ہو، اگر پہلی سید ھی ہو جائے تو اس کو 'عیب'' کہا جائے گا اور ڈاکٹر اس کو و و پارہ ٹیڑ ھی کرنے کی کوشش کرے گا، اس لئے کہ اس کی فطرت کے اندر ٹیڑھاین موجود ہے۔ لہٰڈااس خدیث کے ذریعیہ عورت کی برائی بیان نہیں کی جار ہی ہے، بلکہ یہ کہا جارہا ہے کہ چونکہ عورت کی طبیعت تمہاری طبیعت کے لحاظ سے مختلف ہے، اس لئے تہمیں ٹیڑھی معلوم ہوتی ہے۔اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو سیدھا کرنے کی فکر مت کرنا، کیونکہ اس کو سیدھا کرنا ایبا ہی ہو گا جیسے پہلی کو سید ھا کرنا، اور اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کو شش کرو عے تو اس کو توڑ ڈالو گے ، اور اگر تم اس کو اس کی حالت پر جھوڑ دو گے تو اس ك فيرها بونے كے باوجود تم اس سے فائدہ اٹھاؤ گے۔

#### بزهيااور عقاب كاواقعه

عربی سکھانے کی ایک کتاب "مفید الطالبین" میں ایک قضہ لکھا ہے لہ باد شاہ کا ایک عقاب اڑ کر ای**ک پڑھیا ک**ے باس پہنچ گیا، اس بڑھیانے اس کو پکڑ کر اس کو پالناشر وئے کیا۔ جب بوھیانے یہ دیکھا کہ اس کی چونچ نیز ھی ہے اور اس کے نیج ٹیڑھے ہیں، تو پڑھیا کو اس پر بڑا ترس آیا کہ یہ بجارہ یر ندہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، جب اس کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہوگ تو یہ کیے کھاتا ہوگا، کیونکہ اس کی چونچ ٹیڑھی ہے، اور جب اس کو چلنے ک ضرورت ہوتی ہوگی تو یہ چل کیے ہوگا، اس لئے کہ اس کے نیج میر ھے ہیں۔اس بڑھیانے سوچا کہ میں اس کی یہ مشکل آسان کروں، چنانچہ تینجی ے پہلے اس کی چونچ کانی، اور **پھراس ک**ے پنج کاٹے، جس کے نتیج میں اس کا خون بہنے لگااور وہ زخی ہو گیا، جتنا پہلے چل سکتا تھا، اس ہے بھی وہ معذور ہو گیا۔ یہ واقعہ نادان کی محبّت **کی مثال میں چیش** کیا جاتا ہے، کیونکہ اس بڑھیا نے اس عقاب کے ساتھ محبت **تو کی، لیکن** نادانی اور بے عقلی کے ساتھ محبت کی، اور یہ نہ سوحا کہ اس کی چوٹ اور اس کے بنجوں کا ٹیڑھا ہونااس کی فطرت کاحتہ ہے اور اس کا حن اس کے ٹیڑھے بین میں ہے، اگر اس کے یہ اعضاء ٹیڑھے نہ ہوں تو یہ "ع**قاب**" کہلانے کا مستحق نہیں۔

## تهی سکون نصیب نہیں ہو گا

بہر حال! جب بھی دو آدمیوں کے در میان تعلقات ہوں گے،
چاہے دہ مرد ہوں، یا عور تمی ہوں، اس تعلق کے نتیج میں طبیعتوں کا
اختلاف ضر در ظاہر ہوگا، اور اس اختلاف کے نتیج میں ایک کو دوسرے سے
تکلیف بھی پنچ گی۔ اب دو ہی راستے جین: ایک راستہ تو یہ ہے کہ جب بھی
دوسرے سے تمہیں کوئی تکلیف پنچ تو اس پر اس سے لرو، اور اس تکلیف کو
آپ میں چپتاش اور ناچاتی کا سب بماؤ، اگر تم یہ راستہ اختیار کرو کے تو
تمہیں بھی بھی چین اور سکون فصیب خبیں ہوگا۔

## دوسرول کی تکالیف پر صبر

دوسرا راستہ یہ ہے کہ جب دوسرے سے تکلیف پننچ تو یہ سوی لوکہ جب طبیعتیں مخلف ہیں تو تکلیف پننچ ہی ہے اور زندگی بھی ساتھ گزارتی ہے، اور یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی تو ہے نہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ سہیں رہنا ہو، بلکہ چند دنوں کے لئے اس دنیا ہی آئے ہیں، نہ جانے کس وقت یہاں سے روانہ ہو جا کیں۔ لبندا اس چند روزہ زندگی ہیں اگر دوسرے سے تہمیں کوئی تکلیف بہنچ کر رہی ہے تو اس پر اللہ کے لئے صبر کرلو۔ یہ نمیک ہے کہ جب تہمیں تکلیف بہنچ گی تو اس وقت تمہارے دل میں اشتعال پیدا ہوگا، جب تمہیں تکلیف بہنچ گی تو اس وقت تمہارے دل میں اشتعال پیدا ہوگا، خصہ آئے گا، اور دل یہ چاہے گاکہ میں اس کا منہ نوج ڈالوں، اس کو برا بھلا غصتہ آئے گا، اور دل یہ چاہے گاکہ میں اس کا منہ نوج ڈالوں، اس کو برا بھلا

کہوں، اس کی فیبت کروں، اس کی برائی بیان کروں، اس کو بدنام کروں، اس کے کہ اس نے تہمیں تکلیف پہنچائی ہے۔

حمهیں کیا فائدہ حاصل ہو گا؟

لیکن یہ سوچو کہ اگر تم نے یہ کام کرلئے تو تہیں کیا فاکدہ حاصل ہوا؟ ہاں یہ ہوا کہ محاشر ہے میں لاائی جھڑا پھیلا اور ذراسادل کا جذبہ شخنڈ ا ہوگیا۔ لیکن حقیقت میں دل کا جذبہ شخنڈ ا نہیں ہوتا، کیونکہ جب ایک مرتبہ دشنی کی آگ بجڑک جاتی ہے تو پھر دہ شخنڈی نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھتی رہتی ہے۔ چلئے مان لیجئے کہ یہ تھوڑا سا فاکدہ حاصل ہوگیا، لیکن اس بدلہ لینے میں تم نے جو زیادتی کی ہوگی اس کا تہمیں قیامت کے دن جو حساب دینا ہوگا اور اس پر تہمیں جو عذاب جھیلنا ہوگا وہ عذاب اس سے کہیں زیادہ ہے کہ دنیا میں اس کی تکلیف پر صبر کر لیتے اور یہ سوچتے کہ چلواس نے اگر چہ میرے سرتھ زیادتی کی ہے ، لیکن میں اس پر صبر کرتا ہوں اور اپنا اگر چہ میرے سرتھ زیادتی کی ہوگی۔

صبر کرنے کا اجر

اگر صبر كرلياتواس پرالله تعالى كاوعده هـ: إنَّما يُوفَى الصَّبِرُوْنَ أَجْرَ هُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.. (مورة الرم، آيت ١٠) یعنی اللہ تعالی صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرماتے ہیں۔

کوئی گنتی ہی نہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو گنتی بیان کر دیے، لیکن ہم لوگ گنتی ہی نہیں، مثلاً ہزار، لوگ گنتی ہے عاجز ہیں، مثلاً ہزار، لاکھ، کروڑ، ارب، کھرب، پرم، بس آگے کوئی اور لفظ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فیاج تو صبر کا اجر دینے کے لئے کوئی لفظ پیدا فرمادیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمادیا کہ صبر کرنے والے کو اجر دینے کے لئے کوئی گنتی ہی نہیں۔

مثلاً اگر کسی نے تہہیں ایک مکا مار دیا، اب اگر بدلہ میں تم نے بھی اس کو ایک مکا مار دیا، اب اگر بدلہ میں تم نے بھی اس کو ایک مکا مار دیا تو تہبارے لئے یہ بدلہ لینا جائز تھا، لیکن اس بدلہ نہ لیا کے نتیجے میں تہبیں کیا ماا؟ کچھ نہیں۔ اور اگر تم نے صبر کر لیا اور بدلہ نہ لیا تو اس پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تہبیں اتنا اجر دول گا کہ تم شار بھی نہیں کر سکو گے۔ لہذا صبر پر ملنے والے اس اجر و ثواب کو سوچ کر غصتہ فی جاؤاور بدلہ نہ لو۔

## بدله لینے ہے کیا فائدہ؟

اور اگر کوئی دوسر اشخص شہیں تکلیف پہنچار ہاہے توشر بعت نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے کہ اس تکلیف کو جس حد تک روکنا تمہارے لئے ممکن ہے، اس حد تک اس کا راستہ بند کرنے کی کوشش کرلو، لیکن اپنے او قات کو اس تکلیف ویے والے کے دریے آزار ہونے میں صرف کرنا، او قات کا اس سے بڑا ضیاع کوئی نہیں۔ مثلاً آپ نے کس سے ساکہ فلاس آدمی مجلس کے اندر آپ کی برائی کررہا تھا، اب اگر حمیس ماد ای نہ جاتا کہ فلال آدمی برائی کر رہا تھا، کھر تو پچھ مجھی نہ ہو تا، نیکن ووسر ہے تلخص نے تهمیں بتاویا، اس کے نتیجے میں تمہارے دل پر چوٹ لگ گئی، اب ایک راستہ یہ ہے کہ تم اس کی کوج میں لگ جاؤ کہ اس مجلس میں کون کون موجود تھے اور چران میں سے ہر ایک کے یاس جاکر تفیش کروکہ فلاں نے میری کیا برائی بیان کی؟ اور ہر ایک ہے گوائی لیتے پھرو، اور اینا سارا وقت اس کام میں خرچ کردو، تو اس کا حاصل کیا ٹکلا؟ کچھ مجمی نہیں۔اس کے برخلاف اگر تم نے بید سوچا کہ اگر فلال فخص نے میری برائی بیان کی تھی تو وہ جانے، اس کا اللہ جانے ، اس کے اچھا کہنے سے نہ میں اچھا ہو سکتا ہوں ، اور اس کے برا کہنے ہے نہ میں برا : و سکتا ہوا، میرامعالمہ تومیرے اللہ کے ساتھ ہے، اگر میر امعاملہ میرے اللہ کے ساتھ درست ہے تو پھر دنیا جھے کچھ بھی کہتی رے، مجھے اس کی کوئی پر واہ نہیں۔

خلقے پی او دیوانہ و دیوانہ بکارے

ساری مخلوق آگر میری برائی کرتی ہے تو کرتی رہے۔ میر امعاملہ تواللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔

اگریہ سوچ کرتم اپنے کام میں لگ جاؤ تو یہ "مبر علی الاذیٰ" ہے جس پراللہ تعالیٰ بے حساب اجرعطا فرمائیں گے۔

#### برابر كابدله لو

اور آگر تم نے دل کی آگ شعندی کرنے کے لئے بدلہ لینے کا بی ارادہ کر لیاکہ میں تو بدلہ ضرور لول گا، توبدلہ لینے کے لئے وہ تراز واور پیانہ کہاں اور کی اور لیاکہ میں تو بدلہ ضرور لول گا، توبدلہ لینے کے لئے وہ تراز واور پیانہ کہاں جتنی تکلیف بہنچائے میں ایک اپنچ اور ایک جتنی تکلیف اس نے بہنچائی تقی ؟اگر تم تکلیف بہنچائے میں ایک اپنچ اور ایک تولہ آگے برھ گئے تو اس پر آخرت میں جو پکڑ ہوگی اس کا حساب کون کر کے گا؟اس لئے بدلہ لینے کا آپ کو حق حاصل ہے، گریہ حق برا خطر ناک ہے۔ لیکن اگر تم نے معاف کر دیا تو اس پر بے حساب اجر و تو اب کے مستحق بین جاؤگے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَئِنْ صَبَوْتُمْ لَهُوَ خَيْوٌ لِلصَّبِوِيْنَ -(سورة الخل، آيت ١٣١) يعنى أكر مبر كرو تو مبر كرنا بدرجها بهتر ب مبر كرتے

والول كے لئے۔

#### خلاصه

بہر حال! جب لوگوں نے ساتھ رہو گے، ان کے ساتھ تعلقات رکھو گے، اور ان کے ساتھ معاملات ہوں گے تو پھر تکلیفیں بھی پنچیں گ۔ لیکن اس کا نسخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتادیا کہ ان تکلیفوں پر مبر کرے۔ اور ہر مخص اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوپے کہ اگر ہر انسان اس نسخ پر ممل کرلے اور یہ سوئ لے کہ ذوسرے کی طرف سے جو خلاف انتی امور پیش آئیں گے ،اس پر حتی الامکان صبر کروں گا، تو دنیاہے تمام جھگڑے اور فساد ختم ہو جائیں۔اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس عظیم ننخ پر عمل کرنے کی توفیق عطافرہائے۔آجین

وَآخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ





مقام خطاب باع سبد دارانسلوم كراجي وفت خطاب بيدعمر المغرب تعدادصفى ت به ۲۳ حب لدنمبر با ۱۱

# بِشِرِلْهُ الْحَجْزَ الْحِيْزَ

# خاندانی اختلافات کے اسباب

# اور ان کا حل



اَلْحَمْدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْتُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُوْرٍ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيّناتِ آغْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُانَ لَا إِلَّهَ اِلّا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانَ لَا سَيّدَنَا وَنَبِيّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ سَيّدَنَا وَنَبِيّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَلِمَ وَأَصْحَابِمِهِ وَبَارِكَ وَسَلَّمَ تُسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا أَمَّا نَعْدُا

عن أبى موسى رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد اصبر على اذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم-

( يزارى، كرب التوحيد، إب قول الله تعالى: إن الله هو الردُّاق ذو القوة المعنين)

## ووسروں ہے جہنچنے والی تکلیفوں پر صبر

پچھے اتوار ایک حدیث پڑھی تھی، جس کی تھر تک میں میں نے و ض کیا تھا کہ مسمانوں کے در میان آپس میں ناچا تیاں اور اختلا فات اور بغض و عداوت یہ ایک بہت بڑی و نی اور معاشر تی بیاری ہے، اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ و سلم نے اس بیاری ہے بچانے کے لئے اور مسلمانوں کے در میان مجت اور افوت تا کم کرنے کے لئے بہت می ہدایات عطا فرمائی بیں، ان ہدایات میں ہے ایک ہدایت پچھلے بیان میں عرض کی تھی کہ حضور بیں، ان ہدایات میں ہے ایک ہدایت پچھلے بیان میں عرض کی تھی کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: جو شخص دو سروں کے ساتھ ملا جلار ہتا ہے اور پھر لوگوں سے پہنچے والی تکلیفوں پر مبر کرتا ہے تو وواس شخص سے بدر جہا بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھا اور جس کے نتیج

میں اوگوں سے پہنچنے والی تکالیف پر صبر کرنے کی نوبت نہیں آئی۔اس سے معلوم ہواکہ آپس سے اختلاف اور ناجاتی کا بہت بڑا سب یہ ہوتا ہے کہ دوسر وں سے پہنچنے والی تکلیفول پر صبر شد کیا جائے، ساتھ رہنے کے نتیج میں دوسر سے ہے کہ کی شد کوئی تکلیف ضرور پہنچے گی، لیکن اس میں دوسر سے سے بھی کوئی شد کوئی تکلیف ضرور پہنچے گی، لیکن اس تکلیف پر انسان کو صبر کرنا جا ہے۔

### سب سے زیادہ صبر کرنے والی زات

اسی ہدایت کی تاکید کے طور پر حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث ارشاد فرمائی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کا خلاصہ بیے کہ حضرت ابو موکی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے که حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که اس کا نات میں کوئی بھی ذات دو سرے سے چینجنے والی تکلیف پر انتا صبر کرنے والی نہیں جتنی اللہ جل شانہ کی ذات مبر کرنے والی ہے۔ لوگ اللہ جلّ جلالہ کو ایس باتیں کہتے مِين جو ايذا، اور آهايف ١ فررايد جو تي مِين، چٽانچه البخش لوگ الله اتحاليٰ ك لئے میں انتے میں جیے عیمائی کہتے میں کہ حفرت عینی علیہ السلام الله تعالی ك من ين معاذ الله - بعض يهوديول في حفرت عزير عليه السلام كوالله کا بیٹا بنادیا، بعض مشر کین نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بنیاں قرار دیدیا، بہت ہے لوگوں نے پیخروں کو، در ختوں کو، بیم**اں تک** کہ جانوروں کو، گائے بیل کو، سانپ بچھو کو خدا مانتا شر وع کر دیا۔ جس ذات نے ان سب انسانوں کو

پیدا کیااور فرشتوں کو یہ بتاکر پیدا کیا کہ میں انسان کو زمین میں اپنا خلیفہ بنار ہا ہوں، وہی انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھے دوسروں کو شریک تضمرارہے ہیں۔

# الله تعالیٰ کی برد باری دیکھئے

یہ انسان اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچانے والے کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بروباری دیکھئے کہ یہ سب باقیں سنتے ہیں، اس کے باوجود ان انسانوں کو عافیت بھی دے رکھا ہے۔ اس کا سکات میں آپ دیکھیں تو یہ نظر آئے گا کہ کافروں اور مشرکوں کی تعداد کا سکات میں آپ دیکھیں تو یہ نظر آئے گا کہ کافروں اور مشرکوں کی تعداد زیادہ ہی ہی ، اور قرآن کریم نے بھی

کېديا که:

وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَمَنْ **فِى الْاَرْضِ يُضِئُوْ**كَ عَنْ سَبِيْلِ اللّهِ ـ

(سورة الانعام، آيت ١١٦)

یعنی اگر آپ زمین میں رہنے والوں کی اکثریت کے پیچے چلیں گے تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے رائے ہے۔ معنکا دے گی۔

اس لئے کہ انسانوں کی اکثریت تو کفر میں شرک میں اور فتق میں مبتلاہے۔

### جمهوريت كافليفه مانئة كالمتيجه

آج كل و نيا بين "جهوريت" كاشور مجلا جار باب، اور يه كما جاربا به كدا كثريت جو بات كهد وه حق به اور يه اصول تشنيم كرليا جائ تواس كا مطلب به فيك كاكه "كفر" برحق به اور "اسلام" باطل به العياد بالله الله الله كاكه "كفر" برحق به اور "اسلام" باطل به العياد بالله الله كاكه روح زمين بر بن والح انسانول كى اكثريت يا توكفر مين جتلا به يا شرك مين ببتلا به اور جو لوگ مسلمان كهلات بين، الله تعالى كى وسالمت بر وحداثيت كى تاكل بين، حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كى رسالمت بر ايمان ركعت بين، آخرت برايمان ركعت بين، ان مين بهى آب ويحيس تو يه نظر آئ كاكه فيك شيك شريعت كه وائره بر چلنه والوس كى تعداد بهت تعورى كاكه فيك شريعت كادارة و فيورك الدر جتلا اور معصيتول مين گرفتار انسانول كى تعداد بهت زياده به

## کا فروں کے ساتھ حسن سلوک

اس روئے زیٹن پر کفر بھی ہورہاہے، شرک بھی ہورہاہے، معصیت بھی ہو رہی ہے، فتق و فجور بھی ہو رہاہے، لیکن ان سب چیزوں کو دیکھنے کے باد جود انہی لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے وجود تک کا انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرمارہے ہیں، ان کو عافیت دے رکھی ہے اور ان پر و نیا میں نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم اور برد باری، اللہ تعالی سے زیادہ کون ان ایداؤں پر مبر کرنے والا ہوگا۔ شخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

#### برخوان ي**نما** چه وشمن چه دوست

اللہ تعالیٰ نے اس و نیا میں رزق کا جو دستر خوان بچھایا ہوا ہے ، اس میں دوست و شمن سب برابر ہیں، دوست کو بھی کھلا رہے ہیں، وشمن کو بھی کھلا رہے ہیں، وشمن کو بھی کھلا رہے ہیں، بنش او قات و شمن کو زیادہ کھلا رہے ہیں۔ اس وقت آپ کا فروں اور مشر کول کو دیکھیں تو یہ نظر آئے گا کہ ان کے پاس دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، جبکہ مسلمانوں پر بعض او قات فقر و فاقہ بھی گزر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی باتول کو سننے کے باوجود ان کے ساتھ صم کا معالمہ فرمارہے ہیں، ان کو عافیت اور رزق عطا فرمارہے ہیں۔

# الله تعالیٰ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو

مبہر حال!اللہ تعالٰی کے اس حلم کو دیکھتے اور پھر حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کریں کہ آپ نے فرمایا میں مسلم کے اس ارشاد پر عمل کریں کہ آپ نے فرمایا

تُخلِّقُوا باخلاق الله ـ

اے انسانوں! تم اللہ تعالیٰ کے اخلاق حاصل کرنے کی اور ان کو اپنانے کی کوشش کرو، اگرچہ سوفیصد تو حاصل نہیں ہو سکتے، لیکن اس بات کی کوشش کرو کہ وہ اخلاق تمہارے اندر بھی آ جا کیں۔ جب اللہ جل جالہ لوگوں کی ایذاءر سانیوں پر اتنامبر فرمارہے ہیں، تواے اللہ کے بندو! تم بھی

لوگوں کی ایڈا، رسانیوں پر صبر کرو، اور دوسرے سے اگر تنہیں تکیف پہنچ رہی ہے تواس کو برواشت کرنے کی عادت والو۔

## ونيامين بدله ندلو

اگر کوئی مہ سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں صبر فرمارہے ہیں اور کا فروں اور مشر کو**ں کو عانیت اور رزق** دے رکھا ہے، یہ دنیا میں ترقی کر رے ہیں، لیکن جب آخرت میں اللہ تعالی ان کو پکڑیں گے تو پھر چھوٹ نہیں یا ئیں گے، اور ان کو ایبا سخت عذاب دیں گے کہ یہ اس ہے ﴿ نہیں عيس مے۔اس كا جواب يہ ہے كہ جب الله تعالى نے ان كے ساتھ ونيا ميں صبر کا معاملہ فرمایا ہے تو تم بھی بیہ معاملہ کرلو کہ دنیا میں جس تخص ہے تهمیں تکلیف پہنچ ری ہے، اس سے کہدو کہ میں تم سے بدلہ نہیں لیتا اور یں نے تمہارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا، آ فرت یس اللہ تعالیٰ خود انصاف کرادیں گے، لبذاتم اینا معاملہ اللہ کے حوالے کردو۔ اس لئے کہ تم ونیا میں اس تکلیف پر جو بدلہ لو گئے وہ بدلہ اس انقام کے مقایلے میں کو کی حیثیت نہیں رکھتا جو آخرت میں اللہ تعالیٰ لیں گے۔ لہٰذااگر شہیں بدلہ لینے کا شوق ہے تو پھر بہاں مربد لہ ندلو بلکہ اللہ تعالیٰ برجھوڑ دو۔

## معاف کرنا بہتر ہے

تہارے گئے بہتر تویہ ہے کہ معاف بی کردو، اس لئے کہ جب تم

معاف کردو گے تو اللہ تعالی خود ک**فالت فرمائم**ں گے اور تمہاری جاجتس بورى فرماكين ك اور حمهين جو تكليفين كيفي بين وه فتم فرماكين ك، چنانجد الله کے بندے معاف بی فرمادیتے ہیں۔ ہم نے اپنے بزر کول ہے حضرت میاں جی نور محمر صاحب رحمة اللہ علیہ كا واقعہ سنا جو ہمارے واوا پیر ہیں اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی رحمة اللہ عليہ کے شیخ ستھ، ان کی مادت به مقى ك إب كوئي فخف ان كو تكليف پينياتا تو فرمات كدياالد! ميل نے اس کو معاف کر دیا، حتی کہ اگر کوئی چور مال چوری کر کے لے جاتا تو آپ فرماتے کہ یااللہ! میں نے سے مال اس کے لئے طال کر دیا، میں اس ہے بدلہ لیے کر اور اس کو مذاب ولو**اکر کما کروں گا۔** ہر وفت اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، جب بازار کوئی چیز خرید نے جاتے تو پیپیوں کی تھیلی ہاتھ میں ہوتی، سامان خرید نے کے بعد وہ تھیلی وکاندار کو پکڑا ویے کہ اس تھیلی میں ہے اس کی قیت لے لے، خود نہ گنتے، اس لئے کہ جتنا وقت نکال کر گننے میں گھے گا اتنا و تت میں ذکر میں مشغول رہوں گا۔

## حضرت ميال جي نور محمرٌ کاايک واقعه

ایک مرتبہ بزارے گزررہے تھ، ہاتھ میں پیپوں کی تھلی تھی، ایک چورکو پہ چل گیاکہ میاں صاحب کے پاس چیوں کی تھلی ہے، وہ چور چیچے ہے آیااور تھلی چین کر بھاگ گیا۔ میاں بی نے مر کر بھی نہیں ویکھا کہ کون تھلی چین کر لے گیا، یہ سوچاکہ کون اس کے چیچے بھاگ اور

تحقیق کرے کہ کون لے گیا۔ بس ذکر کرتے ہوئے اپنے **گھر کی طرف چ**ل دیے اور ول میں یہ نیت کرلی کہ اے اللہ! جس جورنے یہ ہے لئے ہیں، وہ مے میں نے اس کو معاف کر دیے اور اس کے لئے وہ میسے ہیں کر دیے۔اب وہ چور چوری کر کے مصیبت میں مچنس عما، اور اپنے گھر کی طرف حانا حاہتا ہے لیکن ان گلیوں ہے نگلنے کارات نہیں یا تا، ایک گلی ۔۔ دوم ری گل میں، دوسر کاسے تیسری گلی میں آجاتا، دہ گلیاں اس کے لئے مجول معلیّاں بن ئیں، جہاں ہے چلٹا، دوبارہ وہاں چننج جاتا، نگلنے کاراستہ ہی اس کو نہ ملتا، جب کئی گھنے گزر گئے اور چلتے چلتے تھک گیا تواس کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ بیہ بڑے میاں کی کوئی کرامت معلوم ہوتی ہے، بیں نے ان کے میے چھینے ہیں تواللہ تعالیٰ نے میراراستہ بند کر دیا۔ اب کیا کروں؟ اس نے سوچا کہ اب ین رات ہے کہ ان بزرگ کے یاس دوبارہ والی جاؤں اور ان سے ورخواست کروں کہ خدا کے لئے یہ پینے لے لو اور اللہ تعالیٰ ہے وعا کر کے میری جان چھڑاؤ۔ چنانچہ میاں صاحب کے گھر کے دروازے میر پہنجا اور د ستک دی، میاں صاحب نے یو حیما کہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ حضور! میں نے آپ کے میے چین لئے تھے، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، خدا کے لئے یہ میے واپس لے او۔ میاں صاحب نے فرمایا کہ میں نے یہ میے تمہارے لئے طلل كردي اور تهميل بهه كرچكا، اب بديم مير برك تبيل رب، بل في سمہیں دیدئے، اب میں واپس نہیں لے سکا۔ اس جور نے کہا کہ خدا کے لئے سے بینے واپس لے لو۔ اب دونوں کے در میان بحث ہو رہ**ی** ہے، چور کہتا

ہے کہ خدا کے لئے پیے لے او، وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں لیتا، بیں تو ہب کر چکا۔ آخر کار میاں جی نے ہو جہا کہ کیوں واپس کرنا چاہتے ہو ؟ اس نے کہا حضرت! بات سے ہے کہ میں آپ گھر جانا چاہتا ہوں گر راستہ نہیں مل رہا ہے، میں کی گھنٹوں ہے ان گلیوں میں بھٹک رہا ہوں۔ میاں جی نے فرمایا کہ اچھا میں دعا کر ویتا ہوں، تہمیں راستہ مل جائے گا۔ چنا نچہ انہوں نے دعا کی اور اس کو واستہ مل گیا۔

## کی کی طرف ہے " بغض" نہ رکھو

مہر حال! ان اللہ والوں کو اگر کو کی تکلیف مجھی پہنچائے تو یہ اللہ والے اس کے ساتھ بھی پہنچائے تو یہ اللہ والے اس کے ساتھ بھی ''بغض'' نہیں۔ کفر است در طریقت ماکینہ داشتن آگین یا است سینہ چوں آگینہ واشتن ماری طریقت میں کسی شخص سے ''بغض'' رکھنا کفر کی طرح ہے۔ ماری طریقت میں کسی شخص سے ''بغض'' رکھنا کفر کی طرح ہے۔

ہاری طریقت میں کسی محص ہے "وجعض" رکھنا گفری طرح ہے۔ ہارا آئین تو یہ ہے کہ ہارا دل آئینہ کی طرح ہوتا ہے، اس پر کسی کے بغض، عناد اور دشنی کا کوئی داغ نہیں ہے۔

## بدله الله پر جھوڑ دو

لہذا چو جہیں تکلیف کینچائے، اس کو اللہ کے لئے معاف کردو، اور اگر بدلہ لیتا می ہے تو اس بدنے کو اللہ پر چھوڑ دو۔ اس لئے کہ اگر خود بدلہ لو کے تواس سے لڑائی جھڑے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ یہ معلوم نہیں ہوگا کہ جتنا حہیں بدلہ لینے کا حق تھا اتنا ہی بدلہ لیایا اس سے زیادہ بدا لے لیا۔ اس لئے اگر زیادہ بدلہ لیے لیا تو قیامت کے دن تمہاری گردن پکڑی جائے گی، اس لئے بدلہ اللہ پر چھوڑدو۔

# ہر انسان اپنے فرائض کو ادا کرے

البتہ یہاں ایک بات سمجھ لیٹی چاہئے، وہ یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بمیشہ ہر انسان کو اس کے فرائش کی طرف توجہ والت بین کہ تمہارا فریضہ یہ ہے، تمہارا ایہ کام ہونا چاہئے، تمہارا طریقہ کاریہ ہونا چاہئے۔ لبندا جس شخص کو تکلیف پیٹی ہے اس کو تو آپ صبر کرنے کی تلقین فرما رہے ہیں کہ تم صبر کرو اور معاف کر دو، بدلہ نہ لو، اس سے بغض اور عداوت نہ رکھو، اور اس تکلیف کو اختلاف اور انتشار کا ذریعہ نہ بناؤ۔ لیکن دوسری طرف حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف پیٹیانے والے کو دوسری طرف حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف پیٹیانے والے کو دوسرے انداز سے خطاب فرمایا تاکہ لوگ یہ نہ جمیس کہ جب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین فرما سلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کو تکلیف پیٹی ہے، اس کو صبر کی تلقین فرما رہے ہیں تو بھر تکلیف پیٹی ہے، اس کو صبر کی تلقین فرما

## د وسر ول کو تکلیف مت دو

بلك تكليف پہنچانے والے كے بارے ميں اللہ تعالى كا توب فرمان ب

کہ کسی بھی انسان کو اگر تہماری ذات ہے کوئی تکلیف پیچی تو میں اس وقت تک معاف نہیں کروں گاجب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے یاتم اس کے حق کی تلافی نہ کر دو۔ لہذا کسی بھی انسان کو تکلیف پینچانے ہے بچو، کسی بھی قیت پر ابیااقدام نہ کروجس ہے دوسرے کو تکلیف پہنچ۔ چیف جسٹس کاروزانہ دوسور کعت نقل پڑھنا

حصرت امام ابویوسف رحمة الله علیه جو امام ابو حنیفه رحمة الله علیه کے شاگرد ہیں، اور بڑے درجے کے فقہاء میں سے میں، فقیہ ہونے کی حیثیت ے تو مشہور میں، البت ولی اللہ ہونے کی حیثیت سے معروف نہیں میں، لیکن ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ جب" قاضی القضاۃ (چیف جٹس) بن گئے، تو اس کے بعد اپنی تمام مشغولیت کے باوجود ون مجر میں دوسو ر کعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ جب ان کی وفات کا ونت قریب آیا تو کی نے د کھاکہ ان کے جرے یر فکر اور تھویش کے آثار ہیں، ان سے یو جھاکہ آب کو کس چیز کی فکر اور تشویش ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بار گاہ میں حاضر ہونے کا وقت قریب آرہاہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، وہاں پر این زندگی کے اعمال کا کیا جواب دول گا۔ اور تمام واقعات کے بارے میں مجھے یاد ہے کہ میں ان سے توبہ کرچکا ہوں اور استغفار کرچکا ہوں، اللہ تعالی ک ذات ہے امید ہے کہ اللہ تعالی معاف فرمادیں گے۔

#### یہ ناانسانی مجھ سے ہوگئ

لیکن ایک واقعہ الیا یاد آ رہا ہے جس کی وجہ سے مجھے بہت سخت تشویش ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ جس وقت میں "قاضی" کے عبدے بر تھا، اور لوگوں کے در میان فیصلے کیا کرتا تھا، اس دوران ایک مرتبہ ایک مسلمان اورایک غیرمسلم کا مقدمہ میر ہے ہاس آیا، میں نے مقدمہ سنتے وقت مسلمان کو توا چھی جگہ پر بٹھایااور غیرمسلم کواس ہے کمتر جگہ پر بٹھایا، حالا نکہ شریعت كا علم يہ ہے كه جب تمبارے ياس مقدمه كے دو فريق آئيں توان كے در میان مجلس بھی برابر ہونی جاہئے، جس جگہ پر مد می کو بٹھایا ہے اس جگہ پر مدعا علیہ کو بھی بٹھاؤ، ایبانہ ہو کہ وونوں کے در میان نشست کے اندر فرق ر کے ناانصافی کی جائے۔ مجھ سے بیہ ٹاانصافی ہو گئی ہے، اگر چہ میں نے فیصلہ تو حق کے مطابق کیا الحمد مثذ، لیکن بٹھانے کی تر حیب میں شریعت کا جو تھم ہے اس میں رعایت ندرہ سکی۔ مجھے اس کی تشویش ہور ہی ہے کہ اگر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ ہے بوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا، کیونکہ ہیہ الی چز ہے جو کہ تو یہ سے معاف نہیں ہو سکتی جب تک کہ ساجب حق معاف نہ کرے۔

حقیقی مسلمان کون؟

لہذا صرف مسلمان ہی نہیں، غیرمسلموں کے بھی شریعت نے حقوق

بتائے ہیں، حتی کہ جانوروں کے بھی حقوق شریعت نے بیان کے ہیں، احادیث میں کی واقعات آئے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ زیادتی کرنے کے شیع میں نوگوں پر کیسے کیے عذاب آئے۔ بہر حال! ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ خبردار! اپنی ایک ایک نقل و حرکت میں اور اپنے ایک ایک انداز و اداء میں اس بات کا خیال رکھو کہ تمہاری ذات ہے ووسرے کو اوفی می تعلیف بھی نہ پنچے۔ ایک حدیث میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده ( بناری کآب الایمان باب السلم من سلم السلمون من اساند)
مسلمان و بی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسر ب
مسلمان محفوظ رجیں ۔ اس کی ذات سے دوسر ب کو
تکلیف نہ بہتے ۔

یہ اتن خطرناک چیز ہے کہ اس کی معانی کا کوئی راستہ نہیں، سوائے اس کے کہ صاحب حق معانی کا کوئی راستہ نہیں، سوائے اس کے کہ صاحب حق معانی کرے۔ لہذاایک طرف تو ہر ایک انسان کو یہ سبیہ کر دی کہ تمہاری ذات سے دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچ تو اس پر صبر دوسرے سے تکلیف پہنچ تو اس پر صبر کرواور اس کو معان کردو، اس کی وجہ سے اس سے بغض اور عدادت نہ رکھو اور اس کو افتراق کا ذریعہ نہ بناؤ۔ یہ وہ تعلیم ہے جو نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔

#### حضور اقد س ﷺ کی تربیت کا انداز

حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس وقت حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے دس بزار صحابہ کرام کے ساتھ کہ کرمہ فتح فرمالیا، ان صحابہ میں مہاجرین بھی ہے اور انسار بھی ہے، پھر فتح کہ کے بعد حنین کی جنگ پیش آئی، وہاں بھی بند تعالیٰ نے بالآخر فتح عطا فرمائی، اس بورے سفر میں بڑی مقدار میں مال نخیمت مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، اس زمانے میں گائے، مقدار میں مال نخیمت مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، اس زمانے میں گائے، بیل، بکری کی شکل میں مال ہوتا تھا، چنانچہ جس کے پاس جنتے زیادہ جانور بیل مقدار میں مالدار مجھا جاتا تھا، تو مائی نخیمت کے اندر بری مقدار میں جائی آئی۔ جائی مقدار میں جائی آئے۔

### نے مسلمانوں کے در میان مال غنیمت کی تقتیم

جب مال ننیمت کی تقتیم کا وقت آیا تو حضور الدی صلی الله علیہ وسلم نے یہ مجبوس فرمایا کہ وہ لوگ جو مکہ کرمہ کے آس پاس رہنے والے ہیں، یہ ابھی اسلام ان کے دلوں کے اندر رائخ نہیں ہوا، اور ان میں سے بعض تواییے ہیں کہ ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے بلکہ اسلام کی طرف تھوڑا سامیلان ہوا ہے، اسلئے آپ صلی الله علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ اگر ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا تو جو لوگ تازہ تازہ تازہ مسلمان ہوئے ہیں وہ اسلام پر پختہ ہو جائیں گے، اور جو لوگ

اسلام کی طرف ماکل ہوئے ہیں وہ بھی اس کے نتیج میں مسلمان ہو جائیں گے، پھر یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے، پھر یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف سازش نہیں کریں گے، البذا بہتا مال فیاں نفیمت آیا تھا حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے وہ سارا کا سارا مال وہاں کے لوگوں کے در میان تقلیم فرمادیا۔

#### منافقين كاكام لزائي كرانا

اس وقت کوئی منافق انسام صحابہ کے پاس چلا گیااور ان سے جاکر کہا

کہ دیکھو تمہارے ساتھ کیما سلوک ہو رہاہے، لڑنے کے لئے مدید منورہ

سے تم چل کر آئے، اور حضور اقدس صلی القد علیہ وسلم کا ساتھ تم نے دیا،
اور حضور عیف کے ساتھ جہاد کر کے تم نے اپنی جائیں دیں، لیکن مال

نغیمت ان لوگوں جی تقتیم ہوگیاجو انجی انجی مسلمان ہوئے ہیں، اور جن

نغیمت ان لوگوں جی تقتیم ہوگیاجو انجی انجی مسلمان ہوئے ہیں، اور جن

کے خلاف تمہاری کھواریں چل رہی تھیں، اور جن کے خون سے تمہاری

تواری اب مجی آلودہ ہیں، اور حنہیں مال نغیمت جی سے کچھ نہ ملا۔ چونکہ

منافقین ہر جگہ ہوتے تے، ان جی سے کی نے صحابہ کے در میان لا انک

کرانے کے نئے یہ بات چیئری تھی، اب انسار صحابہ جی جو عرر سیدہ اور

تج ہے کار حصرات تھے، ان کے دلوں جی کوئی خیال بیدا نہیں ہوا، وہ جانے تے کہ اس مال وہ وات کی حقیقت کیا ہے؟

لیکن انصار سحابہ میں جو نوجوان تھے، ان کے دل میں یہ خیال بیدا ہونے نگاکہ یہ عجیب معاملہ ہواکہ سارا مال منیمت انہی میں تقتیم ہو گیا اور ہم لوگ جو جہاد میں شریک تے، ہمیں چکھ نہ طا۔ .

#### آپ كاھكىمانە خطاب

حضور الله س نبي كريم صلى الله عليه وسلم كويه اطلاع ملى كه بعض انسار صحاب كويه خيال مورها به وثاني آب علي كه عمام انسار صحاب كوايك جگه جمع كياجائد جب سب جمع موسك تو آب علي نه انسار صحاب سے خطاب كرية موسك قرمايا:

اے گروہ انصار! حمہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، حمہیں اللہ تعالیٰ نے نی کی میز بانی کاشر ف عطا فرماما، اور میں نے یہ مال غنیمت ان لوگوں میں تقتیم کر دیاجو یہاں کے رہنے والے میں تاکہ یہ ایمان یر پختہ اور رائخ ہو جائیں، اور کتنی مرتبہ ایہا ہو تا ہے که میں جس کو مال ننیمت شمیں دیتا ہوں وہ زیادہ معزز اور محبوب ہوتا ہے اس کے مقالعے میں جس کو میں مال ننیمت دیما ہوں، لیکن میں نے سا ہے کہ بعض لوگوں کے دلوں میں اس فتم کا خیال پیدا ہوا ہے۔ پھر فرمایا: اے گروہ انصار! کیاتم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ جب یہ لوگ اینے **گروں کو واپس جائیں** تو ان کے ساتھ گائے، بیل، بریال ہوں، اور جب تم این

گروں کی طرف واپس جاؤ تو تمبارے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ بٹاؤ ان میں سے کون افضل ہے؟

جس وقت حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے بیات ارشاد فرمائی،
اس وقت تمام لوگوں کے ولوں بیس شعندک پڑگئی، انساری صحابہ نے فرمایا
کہ یا رسول الله علیہ المارے لئے تو اس سے برااعزاز کوئی نہیں ہے، بیہ
بات صرف چند نوجوانوں نے کہدی متی ورنہ ہمارے جو بڑے ہیں ان بیس
سے کسی کے دل میں کوئی خیال پیدا نہیں ہوا، آپ علیہ جسیا فیسلہ فرمائیں
آپ علیہ بی کا فیصلہ برحق ہے۔

#### حضور ﷺ کے خاص الخاص کون تھے؟

جب یہ سارا تصد ختم ہو حمیا تواس کے بعد پھر انصار سحاب سے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

اے انصار خوب من لوائم میرے خاص الخاص لوگ ہو۔ لو سلک النّاسُ وَادِیا لُسَلَکْتُ شِعبَ الْاَنْصَارِ۔ اگر لوگ ایک رائے پر جائیں اور انصار دوسرے رائے پر جائیں تو ہیں انصار والا رائة افتیار کروں گا۔

#### انصار صحابه کو صبر کرنے کی وصیت

#### مرآب الله في الرايا:

اے انصار! ایمی کی تو تمہارے ساتھ نانصائی نہیں ہوئی، اور جھے تمہارے ساتھ جہیں پہلے ہے جا دیتا اللہ ہر قرار رہے گا، لیکن بیس حمہیں پہلے ہے بتا دیتا ہوں کہ میرے دنیاے اٹھ جانے کے بعد تمہیں اس بات ہوں کہ میرے دنیاے اٹھ جانے کے بعد تمہیں اس بات ہوں کو زیادہ تربی دی جائے گی۔ لیتی جو امراء اور دوسر ول کو زیادہ تربی وی جائے گی۔ لیتی جو امراء اور انجا سلوک نہیں کریں گے، جتنا اچھا سلوک مہاجرین اور دوسر ول کے ساتھ کریں گے۔ اور دوسر ول کے ساتھ کریں گے۔

اے کروہ الصارائیں ہیں وصیت کرتا ہوں کہ اگر تمہارے ساتھ الیا سلوک ہو تو فاصبرُ وا حَتیٰ تلقَوْنیٰ عَلَی الْحَوْضِ ۔ اس وقت تم صر کرنا یہاں تک کہ حوض کو ٹر پرتم جھے سے آ ملو۔

اس ارشاد میں آپ علی نے پہلے سے میہ بنا دیا کہ آج تو تہمارے ساتھ ٹاانصافی نہیں ہوئی، لیکن آئندہ تمہارے ساتھ ٹاانصافی ہوگی اور میں شہیں وصنے کرتا ہوں کہ اس ٹانصافی کے موقع پر مبر کرتا۔

#### انصار صحابه کااس وصیت پر عمل

#### انصار کے حقوق کا خیال رکھنا

ایک طرف تو حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے انصار صحابہ کو بیہ وصیت فرمائی، دوسری طرف حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے مرض الوفات میں جب آپ علی الله محد نبوی میں نماز کے لئے بھی تشریف نہیں الا رہے نئے، اس دفت لوگوں کو جو وصیتیں فرمائیں، ان وصیتوں میں ایک بیہ تھی کہ یہ انصار صحابہ انہوں نے میری مدد کی ہے اور انہوں ، قدم قدم تدم

پر ایمان کا مظاہرہ کیا ہے، لہذاان کے حقوق کا خیال رکھنا، ایمانہ ہو کہ ان انسار کے ول میں نا انسانی کا خیال پیدا ہو جائے۔ لہذا ایک طرف تو صحابہ کرام کو آپ نے یہ تنقین فرمائی کہ ان افسار کے حقوق کا خیال رکھنا، اور دوسری طرف انسار کو یہ تنظین کی کہ اگر مجمی تہارے ساتھ ناانسافی ہو تو صبر کا معالمہ کرنا۔

### ہر شخص اپنے حقوق بجالائے

البذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تلقین ہیہ ہے کہ ہر شخص اپ فریضہ کا دیا ہے؟ جھ سے شخص اپ فریضہ کا کہ ہوتا ہے؟ جھ سے کیا مطالبہ ہے؟ اور میں اس فریضے کو اور اس مطالبے کو پورا کر رہا ہوں یا نہیں؟ اور جب ہر انسان کو یہ و ھن لگ جاتی ہے کہ میں اپنا فریضہ صحیح طور پر انسان کو یہ و ھن لگ جاتی ہے کہ میں اپنا فریضہ صحیح طور پر اوا کروں اور میرے ذمے اللہ تعالی کی طرف سے جو مطالبہ ہے وہ پورا

## آج ہر شخص اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہاہے

روں تواس صورت میں سب کے حقوق ادا ہو جاتے ہیں۔

آج دنیا میں اُلٹی گڑگا بہد رہی ہے، اور آج یہ سبق قوم کو پڑھایا جارہا ہے کہ مرشخص اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لئے جسنڈا لے کر کھڑا ہو جائے کہ جمعے میرے حقوق ملنے چاہئیں، اس کے نتیجے میں وہ اس بات سے بے پرواہ ہے کہ میرے ذھے کیا فرائض اور حقوق عائد ہوتے ہیں؟ جمعے سے کیا مطالبات ہیں؟ مزدوریہ نعرہ لگارہاہے کہ میرے حقوق مجھے ملنے چا ہمیں،
آجر کہد رہاہے کہ جھے میرے حقوق ملنے چا ہمیں، لیکن ند مزدور کو اپنے فرائض کی پرواہ ہے، آج مزدور کو اپنے فرائض کی پرواہ ہے، آج مزدور کو یہ صدیث تو خوب یاد ہے کہ مزدور کی مزدور کی پیننہ ختک ہونے سے پہلے ادا کردو، لیکن اس کی فکر نہیں کہ جو کام اس نے کیا ہے اس میں پیپنہ بھی لکلا یا نہیں؟اس کو اس کی فکر نہیں کہ جو کام اس نے کیا ہے اس میں پیپنہ بھی لکلا یا نہیں؟اس کو اس کی فکر نہیں کہ میں نے جو کام کیا ہے، دہ واقعۃ اس لا لک ہے کہ اس پر مزددری دی جائے؟

#### ہر انسان اپنا جائزہ لے

البندا ہر انسان اپنا جائزہ ہے، اپ گر ببان میں مند ڈال کر دیکھے کہ
میں جو کام کر رہا ہوں، وہ در ست ہے یا نہیں؟ اگر ایک ہفض دفتر میں کام کر
رہا ہے اس کو اس کی فکر تو ہوتی ہے کہ میر کی شخواہ برضی چاہئے، میرا فلال
گریڈ ہونا چاہئے، جھے اتن تر قیاں ملنی چاہئیں، لیکن کیا اس ملازم نے بھی یہ
مجھی سوچا کہ دفتر کے اندر جو فرائض میرے ذے عائد ہیں، وہ فرائض میں
محمل طریقے پر اداکر رہا ہوں یا نہیں؟ اس کا متیجہ یہ ہے کہ آج لوگوں کے
حقوق پایال ہو رہے ہیں، آج کمی کو اپنا حق نہیں مل رہا ہے، جبکہ حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ ہر آیک کو اس کے فرائض ہے
باخبر فرماتے ہیں کہ تہارا یہ فریضہ ہے، لبندا تم اپنے اس فریضے کو اداکرو۔
مرف یکی طریقہ ہے جو معاشرے کو اصلاح کی طرف لا سکتا ہے۔

#### فلاصد

بہر حال! حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی احتماد علیہ وسلم نے اس صدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی او گوں کی نافرمانیاں اور ان کے کفر وشرک کو دیکھ دہے ہیں، لیکن پھر بھی صبر کرتے ہیں اور ان کو عافیت اور رزق دیتے ہیں۔ لہذا تم بھی اللہ تعالیٰ کے اس اظلاق کو اپنے اندر پیدا کرو اور اس پر عمل کرنے کی کو شش کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیں۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ







| 777      |                 |
|----------|-----------------|
|          |                 |
|          | مقام خطاب جائع  |
| زنا مغرب | وقت خطاب بعدعمة |
|          | توراد معفات۱۲   |
|          | جسيلەنمىر اا    |
|          |                 |
|          |                 |
|          |                 |
|          |                 |
|          |                 |
|          |                 |
|          |                 |
|          |                 |
|          |                 |
|          |                 |
|          |                 |
|          |                 |
|          |                 |
|          |                 |
|          |                 |
|          |                 |
|          |                 |
|          |                 |

# يشِرِ إِنهَا إِجْ الْجَيْرَا

# خاندانی اختلافات کے اسباب

## اور ان کا حل

#### ﴿ چوتھاحقہ ﴾

اَلْحَمْدُ لِلْهِ تَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْتُهُ وَ نَسْتَهْفِرُهُ وَ لَوْمِنُ شُرُوْرٍ لَوْمِنُ سِهِ وَنَتُوكُلُ عَلَيْهِ وَتَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُوْرٍ اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا مَنْ يُهْدِهِ اللّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُهْدِهِ اللّهُ فَلَا هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُانَ لَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُقْدِلُهُ لَلهُ فَلَا هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُانَ لَا اللّهُ وَحْدَهُ لَا هَوِيْكُ لَهُ وَأَشْهَدُانَ لَا إِلّٰهُ اللّهُ وَحْدَهُ لَا هَوِيْكُ لَهُ وَأَشْهَدُانَ لَا اللّهُ وَحْدَهُ لَا هَوِيْكُ لَهُ وَأَشْهَدُانَ لَا سَيِّدَنَا وَتَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَلَدُهُ وَ رَسُولُهُ أَسَيِّدَنَا وَتَبِيَّنَا وَمَوْلَانًا مُحَمَّدًا عَلَدُهُ وَ رَسُولُهُ أَ

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَمَ تَسْلِيْهُا كَثِيْرًا كَثِيْرًا \_ أَمَّا بَعْدُ!

#### اختلافات كاايك اورسبب

گزشتہ چند ہفتوں سے فاندانی اختلافات کے مختلف اسباب کا بیان چل رہا ہے۔ ہمارے فاندانوں میں جو اختلافات اور جھڑے ہمیلے ہوئے ہیں ان کی ایک بہت بڑی وجہ شریعت کے ایک اور جھم کا لخاظ نہ رکھنا ہے۔ شریعت کا وہ جھم یہ ہے کہ "تعاشروا کالا خوان ۔ تعاملوا کالا جانب" تم آپس میں تو بھائیوں کی طرح رہو اور ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں جیسا بر تاؤکرو، افوت اور مجبت کا ہر تاؤکرو، لیکن جب لین دین کے معالمات بیش آئیں، اور فرید و فروخت اور کاروباری معاملات آپس میں پیش آئیں، اور فرید و فروخت اور کاروباری معاملات آپس میں بھی تو اس وقت اجنبیوں کی طرح معاملہ کرو، اور معاملہ بالکل صاف ہونا چاہئے، اس میں کوئی اجمال، ابہام اور ویچیدگی نہ ہو، بلکہ جو بات ہو، وہ صاف ہو۔ یہ بی کریم سلی الله علیہ وسلم کی بڑی زیروست تعلیم ہے۔

## ملکیت ممتاز ہونی جاہئے

اور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے بیہ بات ار شاد فرمائی که مسلمانوں کی ایک ایک بات واضح اور صاف ہونی چاہئے۔ملکینیں الگ الگ ہونی چا بئیں، اور کون کی چیز کس کی طکیت ہے، یہ واضح ہونا چاہئے ٹر بیت کے اس عکم کو ملحوظ نہ رکھنے کی وجہ سے آج ہمارا معاشر و فسادات اور جھڑوں سے مجر اہوا ہے۔

#### باپ میٹے کا مشترک کاروبار

مثل ایک کاروبار باپ نے شروع کیا، اب بیٹوں نے جمی اس کاروبار میں کام شروع کر دیا، اب سے متعیق نہیں ہے کہ بیٹا جو باپ کے کاروبار میں کام شروع کر دیا، اب سے متعیق نہیں ہے کہ بیٹا جو باپ کے کاروبار میں کام کر رہا ہے، یاو لیے ہی باپ کی مدد کر رہا ہے، یاو لیے ہی باپ کی مدد کر رہا ہے، یا میٹ بھیٹیت طازم کے باپ کے ساتھ کام کر رہا ہے اور اس کی متخواہ مقرر ہے۔ ان میں سے کوئی بات طے نہیں ہوئی اور معاملہ اند میرے میں ہے۔ اب دن رات باپ بیٹے کاروبار میں گے ہوئے ہیں، باپ کو جتنے چیوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کاروبار میں سے اتنے چیے نکال لیتا ہے، اب ای طرح کام لیتا ہے اور جب بیٹے کو ضرورت ہوتی ہے، وہ کال لیتا ہے، اب ای طرح کام کیا۔ میں آگر شامل ہوتے رہے، اب کوئی بعد میں آیا، کی بیٹے میں آگر شامل ہوتے رہے، اب کوئی بیٹے آیا، کوئی بعد میں آیا، کی بیٹے نیا رہاد خریاد کام کیا اور کی بیٹے آیا، کوئی بعد میں آیا، کی بیٹے نیادہ کام کیا۔

اب حساب كتاب آپس ميں مجھ نہيں ركھا، بس جس كو بعثى رقم كى ضرورت ہوتى وہ اتى رقم كاروبار ميں سے نكال ليتا، اور يه بھى متعين نہيں كياكہ اس كاروبار كامالك كون ہے اور ممس كى كتنى ملكت ہے؟ اور نہ يہ معلوم کہ کاروبار میں کس کا کتنا حصہ ہے؟ شہ یہ معلوم کہ کس کی تنخواہ کتنی ہے؟
اب آگر دوسر اان سے کہے کہ آلمیں میں صاب و کتاب رکھو، توجواب یہ دیا
جاتا ہے کہ بھائیوں کے در میان کیا حماب و کتاب، باپ بیٹے میں کیا حماب
و کتاب، یہ تو دوئی کی اور عیب کی بات ہے کہ باپ بیٹے یا بھائی بھائی آلمیں
میں حماب و کتاب کریں، ایک طرف المی محبت کا اظہار ہے۔

#### بعد میں جھڑے کھڑے ہوگئے

ليكن جب دس باره سال مرزر محية، شاديان موسمنين، يح موسحة، با باپ جنہوں نے کار دیار شروع کیا تھا، و نیاہے چل سے، تو اب بھائیوں کے در میان لڑائی جھگڑے کھڑے ہوگئے اور اب ساری محبّت ختم ہوگئی اور ایک دوم بے پر الزام عائد کرنے شروع کرویے کہ اس نے زبادہ لے لیا، میں نے کم لیا، قلال بھائی زیادہ کھاگیا، جس تے کم کھایا، اب یہ جھڑے ایے شر وع ہوئے کہ ختم ہونے **کا نام نہیں لیتے ، اور ایسے جیدہ ہوگئے** کہ اصل حقیقت کا یہ ہی نہیں چاتا، آخر میں جب معاملہ تناؤ پر آگیا اور ایک دوسرے سے بات چیت کرنے اور شکل و صورت دیکھنے کے مجمی روادار نہیں رہے، اور ایک دوسرے کے خون کے بیاے ہو گئے، تو آخر میں مفتی صاحب کے پاس آ گئے کہ اب آپ مسئلہ بتائیں کہ کیا کریں؟ اب مفتی صاحب مصيبت بيس مجنس كئے۔ بھائي! جب كاروبار شروع كيا قفاء اس وقت توایک دن مجمی بینی کریه نہیں سوچا کہ تم کس حیثیت میں کاروبار کر رہے مو؟ اب جب معامله الجي كياتو مفتى علاده كيا بتائ كه كياكرو

#### معاملات صاف ہوں

سیر سارے جھڑے اس لنے کھڑے ہوئے کہ شریعت کے اس تھم پر عمل نہیں کیا کہ معاملات صاف ہونے وہ بیس۔ چاہے کار وبار باپ بیٹے کے در میان ہو، در میان ہو یا شوہر اور یہوی کے در میان ہو، لیکن ہر ایک کی ملکت دوسرے سے متاز ہونی چاہئے، کس کا کتنا حق ہے؟ وہ معلوم ہونا چاہئے۔ یادر کھئے! بغیر حساب و کتاب کے جوزندگی گزر رہی ہے، معلوم ہونا چاہئے۔ یادر کھئے! بغیر حساب و کتاب کے جوزندگی گزر رہی ہے، وہ گناہ کی زندگی گزر رہی ہے، اس لئے کہ سے معلوم ہی نہیں کہ جو کھا رہے ہو وہ اپنا حق کھارہے ہو۔

#### ميراث فورأ تغتيم كردو

شریت کا تھم یہ ہے کہ جو نمی کی کا انتقال ہو جائے، فور آاس کی میراث تقلیم کرو، اور شریعت نے جس کا بھنا حق رکھا ہے وہ ادا کرو۔ جھے یاد ہرے کہ جب میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو میرے شخ حضرت داکشر عبدالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعزیت کے لئے تشریف لائے، ابھی تہ فین نہیں ہوئی تھی، جنازہ رکھا ہوا تھا، اس وقت حضرت والا کی طبیعت ناساز تھی، کم وری تھی، اور ساتھ بی حضرت والد صاحب کی وفات کے صدے کا بھی طبیعت پر بڑا اثر تھا، حضرت والد صاحب کی وفات کے صدے کا بھی طبیعت پر بڑا اثر تھا، حضرت والد صاحب کی وفات کے صدے کا بھی طبیعت پر بڑا اثر تھا، حضرت والد صاحب کی وفات کے صدے کا بھی طبیعت پر بڑا اثر تھا، حضرت والد ساحب کا خمیرہ ورکھا ہوا تھا

ہم وہ خمیرہ حضرت ڈاکٹر صاحب کے پاس لے گئے کد حضرت تھوڑا سا کھالیں تاک کمزوری دور ہو جائے۔

حفرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خمیرہ ہاتھ میں لینے سے پہلے فرمایا کہ بھائی! اب اس خمیرہ کا کھانا میرے لئے جائز نہیں، کیونکہ یہ خمیرہ اب ور ثاء کی ملکیت ہوگیا اور جب تک سارے ور ثاء اجازت نہ دیں اس وقت تک میرے لئے اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ حضرت! سارے ور ثاء بالغ ہیں اور سب یبال موجود ہیں، اور سب بخوشی اجازت وے رہے ہیں، لہذا آپ تناول فرمالیں، تب جاکر آپ نے وہ خمیرہ تعاول فرمایا۔ بہر حال! اللہ تعالی نے میراث تقیم کرنے کی تاکید فرمائی کہ تناول فرمایا۔ بہر حال! اللہ تعالی نے میراث تقیم کرنے کی تاکید فرمائی کہ کس کے انتقال پر فور آاس کی میراث وار ثین کے در میان تقسیم کرہ تاکہ بعد میں کوئی جھڑا پیدائد ہو۔

### میراث جلدتقشیم نہ کرنے کا نتیجہ

لیکن آج بمارے معاشرے بیل جہالت اور نادانی کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر
کی کے مرنے پر اس کے وار ثین سے یہ کہا جائے کہ بھائی میراث تقتیم
کرو، تو جواب بیس یہ کہا جاتا ہے کہ توبہ، توب، ابھی تو مرنے والے کا کفن
بھی میلا نہیں ہوا اور تم نے میراث کی تقتیم کی بات شروع کر دی۔ چنانچہ
میراث کی تقتیم کو دنیاوی کام قرار دے کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ایک
طرف تو اتنا تقویٰ ہے کہ یہ کہدیا کہ ابھی تو مرنے والے کا کفن بھی

میلا نہیں ہوا، اس لئے مال و دولت کی بات ہی نہ کرو، اور دوسری طرف ہیہ حال ہے کہ جب میراث تقیم نہیں ہوئی اور مشتر کہ طور پر استعال کرتے رہے تو سال کے بعد وہی لوگ جو مال و دولت کی تقیم سے بہت اعراض برت رہے تھے، وہی لوگ ای مال و دولت کے لئے ایک دوسرے کا خون پرت رہے گئے تیار ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے پر الزام تراثی کرنے لگتے ہیں کہ فعالیا۔

#### گھرے سامان میں ملکیتوں کاانتیاز

البذا شریعت نے میراث کی تقسیم کا فوری علم اس لئے ویا تاکہ ملکیتیں متاز ہو جائیں، اور ہر محض کی ملکیت واضح ہوکہ کوئی چیز کس کی ملکیت ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا بید حال ہے کہ میاں بیوی کو معلوم ہی نہیں ہو تاکہ گھر کا کو نسا سامان میاں کا ہے اور کو نسا یوی کا ہے، زیور میاں کا ہے بایوی کا ہے، جس گھر میں مقیم ہیں، اس کا مالک کون ہے۔ اس کا تقیجہ بیہ بعد میں جھڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

#### حفرت مفتى صاحب رحمة الله عليه كي احتياط

میرے والد ماجد رحمۃ اللہ عدیہ کی بات یاد آگئ، آخر زمانے میں وفات سے یکھ عرصہ پہلے بیار سے، اور بستر پر تھے، اور اپنے کمرے بی کے اندر محدود ہو کر روگئے تھے، اس کمرے میں ایک چار پائی ہوتی تھی، اس چار پائی پر سارے کام افجام دیتے تھے، والد صاحب کے کمرے کے برابر میں میراایک چھوٹا ساکرہ ہوتا تھا، میں اس میں جیشار بتا تھا۔ کھانے کے وقت جب والد صاحب کے لئے ٹرے میں کھاٹا لایاجاتا، تو آپ کھاٹا تناول فرماتے اور کھانے کے بعد فرماتے کہ میہ برتن جلدی سے واپس اندر لے جاؤ، یا در سے کوئی کتاب یا کوئی چیز متکوائی تو فارغ ہوتے ہی فرماتے کہ اس کو جلدی سے واپس کردو، یہاں مت رکھو۔ بعض او قات ہمیں وہ برتن یا کتاب وغیرہ واپس کے واپس کردو، یہاں مت رکھو۔ بعض او قات ہمیں وہ برتن یا کتاب وغیرہ واپس کے واپس کے واپ

ہمارے دل میں بعض او قات یہ خیال آتا کہ والد صاحب برتن اور کتاب والی کرنے میں بہت جلدی کرتے ہیں، اگر پانچ سات منٹ تاخیر ہوجائے گی تو کوئی قیامت آجائے گی۔ اس دن یہ غقدہ کھلا جب آپ نے ایک ون ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں نے اپنے وصیت نامے میں یہ بات کسی ہوئی ہے کہ یہ میرا کمرہ جس میں میری چار پائی ہے، اس کرے کا اندر جو اشیاء ہیں، صرف یہ اشیاء میری طکیت ہیں، اور گھر کی باتی سب اشیاء میں دپنی المیہ کی ملکیت ہیں، اور گھر کی باتی سب اشیاء میں دپنی المیہ کی ملکیت کرچکا ہوں۔ اب اگر میر اانتقال اس حالت میں ہو جا جس کر کے کہ یہ میری طکیت ہے، اور پھر اس وصیت نامہ کے مطابق لوگ ہے جسیں کے کہ یہ میری طکیت ہے، اور پھر اس چیز کے ساتھ میری ملکیت ہے، اور پھر اس چیز کے ساتھ میری ملکیت جا اس کے میں یہ چاہتا ہوں کہ ساتھ میری ملکیت جیسا معاملہ کریں گے۔ اس لئے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اس کمرے میں کوئی باہر کی چیز دیے تک چی نہ رہے، جو چیز بھی آئے

وہ جلد ی واپس جلی جائے۔

بہر حال! ملکیت واضح کرنے کا اس در جد اہتمام تھا کہ بیٹوں کی ملکیت سے، بیوی کی ملکیت سے، ملنے جلنے والوں کی ملکیت سے بھی اپنی ملکیت متاز تھی، الحمد لللہ، اس کا متیجہ سے تھا کہ مجھی کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔

#### بھائیوں کے در میان مجمی حساب صاف ہو

لبذا شریت نے ہمیں یہ تھم دیا کہ اپنی ملیت واضح ہونی چاہئے۔
جب یہ سئلہ ہم اپنے ملنے جلنے والوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی! اپنا حماب کتاب
صاف کرلواور بات واضح کرلو، توجواب میں کہتے ہیں کہ یہ حماب کتاب کرنا
دوئی اور غیریت کی بات ہے۔ لیکن چند ہی سالوں کے بعد یہ ہوتا ہے کہ
وہی لوگ جو اس وقت اپنائیت کا مظاہرہ کر رہے تھے، ایک دوسرے کے
ظاف تلوار لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لبذا آپس کے اختلافات اور

#### مکان کی تغییر اور حساب کی صفائی

یا مثلا ایک مکان تعمر ہو رہا ہے، اس ایک مکان میں کچھ پسے باب نے لگائے، کچھ پسے ایک بیٹے نے لگائے، کچھ پسے دوسرے بیٹے نے لگائے، کچھ پسے کہیں سے قرض لے لئے، اور اس طرح وہ مکان تعمیر ہوگیا، اس وقت آپس میں کچھ طے نہیں کیا کہ بیٹے اس تعمیر میں جو پسے لگارہے ہیں، وہ قرض کے طور پر نگارہے ہیں؟ یا باپ کی مدد کر رہے ہیں؟ یا وہ بینے اس مکان میں اپناصتہ لگا کر بار شر بنا چاہے ہیں؟ اس کا بچھ پہ خبیں، اور پیے سب کے لگ رہے ہیں، لیکن کوئی بات واضح خبیں ہے۔ جب ان میں ہے ایک کا انقال ہوا تو اب جھڑا کھڑا ہو گیا کہ یہ مکان کس کا ہے؟ ایک کہتا ہے کہ میں نے اس مکان میں استے بینے لگائے ہیں، دومر اکہتا ہے کہ میں نے اس مکان میں استے بینے لگائے ہیں، دومر اکہتا ہے کہ میں نے استے بینے لگائے ہیں، دومر اکہتا ہے کہ میں نے استے بینے گائے ہیں، دومر اکہتا ہے کہ میں نے استے بینے لگائے ہیں، تیسر اکہتا ہے کہ زمین تو میں نے خریدی تھی، اور اس جھڑے کے لئے مفتی کے بین قبیل کے ایک فیل کے ایک وقت میں فیملہ بیاس جینچتے ہیں کہ اب آب بتائیں کہ اس کا کیا حل ہے؟ ایسے وقت میں فیملہ کرتے وقت میں فیمل کرتے وقت میں فیملہ کرتے وقت کی اس کا کیا حل ہے۔

لہذا یہ سنلہ اچھی طرح سجھ لینا چاہے کہ شریعت کا قامدہ یہ ب کہ
اگر باپ کے کاروبار میں میٹاکام کر رہاہے، اور بات واضح ہوئی نہیں کہ وہ بیٹا
کس حیثیت میں کام کر رہا ہے؟ آیا وہ باپ کا شریک ہے یا باپ کا طازم ہے،
تواگر بیٹا ساری عمر بھی اس طرح کام کر تارہے تو یہ سجھا جائے گا کہ اس نے
للہ فی اللہ باپ کی مدو کی ہے، کاروبار میں اس کا پچھے حصتہ نہیں ہے۔ البذا پہلے
سے بات واضح کرنی جائے۔

#### دوسرے کو مکان دینے کا صحیح طریقہ

اور اگر وضاحت کرتے ہوئے تقیم کا معاملہ کرنا ہے تو تقیم کرنے کے بھی شریعت نے طریقہ بتایا ہے کہ تقیم کرنے کا صحح طریقہ کیا

ے؟ محض یہ کہدیے ہے تہیں ہوتا کہ میں نے تو اپنا مکان ہوی کے نام کر دیا تھا، لیعنی اس کے نام مکان رجٹری کرادیے ہو وہ یہ سیجھ کہ وہ مکان ہوی کے نام ہوگیا، حالانکہ شر کی امتبارے کوئی مکان کے سیجھ کہ وہ مکان ہوگیا، حالانکہ شر کی امتبارے کوئی مکان کی کے نام رجٹری کرانے ہے اس کی طرف منتقل نہیں ہوت، جب تک آس پر اس کا قبضہ نہ کرادیا جائے، اور اس سے یہ نہ کہا جائے کہ میں نے یہ مکان تمباری ملکت کر دیا، اب تم اس کے مالک ہو۔ اس کے بغیر دوسرے کی ملکت اس پر قبیس آتی۔

#### تمام مسائل کاحل، شریعت پر عمل

ان سارے مسائل کا آج لوگوں کو علم نہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ الل نپ معاملہ چل رہا ہے اور اس کے نتیج میں الزائی جھڑے ہور ہے ہیں، فتنہ اور فساد کھیل رہا ہے، اور معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، آپس میں مقدمہ بازیاں چل رہی جیں۔ اگر آج لوگ شریعت پر ٹھیک ٹھیک عمل کرلیں تو آدھے نے زیادہ مقدمات تو خود بخود ختم ہو جا کیں۔

یے خرابیاں اور جھڑے تو ان لوگوں کے معاملات میں ہیں جن کی نیت خراب نہیں ہے، وہ لوگ جان بوجھ کر دوسر وں کا مال دبانا نہیں چاہتے، البتہ جہالت کی وجہ سے انہوں نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ اس کے نیتے میں لڑائی جھڑا کھڑا ہوگیا۔ لیکن جو لوگ بددیانت ہیں، جن کی نیت ہی خراب ہے، جو دوسر وں کا مال ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، ان کا تو کچھ ٹھکانا ہی

تہیں۔

خلاصه

بہر حال! یہ بہت بڑا فساد ہے جو آج ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا
ہے۔ اس مسئے کو خود بھی اچھی طرح سجھنا چاہئے اور اپنے تمام لمنے جلنے
والوں اور اعزہ رشتہ داروں کو یہ مسئلہ بتانا چاہئے کہ ایک مر تبہ حساب صاف
کرلیں اور پھر آپس میں مجت کے ساتھ معاملات کریں، لیکن حساب صاف
ہونا چاہئے اور ہر بات واضح ہونی چاہئے، کوئی بات مجمل اور مہم نہ رہے۔
اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا
فرمائے۔ آ بین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ





مقام ضطاب \_\_\_ جامع مسجد دارالعسلوم کواچی و تت خطاب \_\_\_ بعدعصرتا مغرب تعداد صفحات \_\_\_ 19 جسلدغمر \_\_\_ 11

# بشن أن الحَزَ الحَيْرَ

# خاندانی اختلافات کے اسباب

## اور ان کا حل



اَلْحَمْدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ لَوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورٍ لُومِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورٍ اللّهُ فَلَا الْفُصِدَا وَمِنْ سَيّاتِ اعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلَا مُضِلَّلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَاشْهَدُانُ لَا مُضِلَّلُهُ وَلَا هَادِيَ لَهُ وَاشْهَدُانُ لَا إِللّهَ إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُانً لَا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُانً سَيّدَنَا وَنَوْلِهُ اللّهُ وَمُولَهُ نَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ سَيّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمُولُهُ اللّهُ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا -

أمَّا بَعْدُ!

گزشتہ چند ہفتوں سے خاندانی اختلافات کے مختلف اسباب کا بیان چل رہا ہے، ان اسباب میں سے ایک سبب وہ ہے جو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایاہے، وہ حدیث بیر ہے کہ

نااتفاقی کاایک اور سبب

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما بسر مروى ہے كه حضور اقد س صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا:

> لا تمارِ اخاك ولا تمازحه ولا تعده موعداً فتخلفه

(ترندي، كتاب البر والصلة ، باب ماجاه في الراه)

اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تین علم ارشاد فرمائے، پہلا علم یہ دیا کہ اسپنے سمی بھائی سے جھڑامت کر ۔ دوسر احکم مید دیا کہ اس کے ساتھ میا کہ اس کے ساتھ میا کہ اس کے ساتھ کو دیا کہ اس کے ساتھ کو کو ایساد عدہ خلائی نہ کرو۔

### اپنے بھائی ہے جھگڑانہ کرو

بهلا تحكم بيه دياكه:

"لا تمار أخاك"

اینے بھائی ہے جھڑانہ کرو۔

یہ ہماری اردوزبان بہت تک زبان ہے، جب ہم عربی سے **اردو** میں ترجمہ کرتے ہیں تو ہمارے یاس بہت محدود الفاظ ہوتے ہیں، ا**س لئ**ے ہمیں اس تنگ دائرے میں رہ کر ہی ترجمہ کرنا پڑتا ہے، لبترااس **حدیث میں** حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے بیہ لفظ"لا تمار"ار شاد فرمایا، اس کے ترجمہ کے لئے : . . ے پاس اس کے علاوہ کو کی لفظ نہیں ہے کہ " جھڑانہ کرو"۔ لیکن عربی زبان میں بید لفظ ''مِوَاءُ'' ہے لکلا ہے جواس کا مصدر ہے ، اور ''مِوَاءُ''' کا لفظ بہت وسیع معنی رکھتا ہے، اس کے اندر "بحث و مباحثہ کرنا" مجاولہ کرنا، جسمانی لڑائی لڑنا، زبانی تو تکار کرنا، یہ سب اس کے مفہوم کے اندر واخل میں، لہذا جاہے جسمانی جھڑا ہو، یا زبانی جھڑا ہو، یا بحث و مباحثہ ہو، یہ تیوں چیزی مسلمانوں کے در میان باہمی اتفاق و اتحاد، محبت اور ملاب بیدا رنے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ ابندا حتیٰ الامکان اس بات کی کوشش کرو کہ جھڑا کرنے کی نوبت نہ آئے۔

#### ضرورةٔ عدالت سے رجوع كرنا

ہاں! بعض او قات میہ ہو تا ہے کہ ایک موقع پر انسان میہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا حق پاہل ہو گیا ہے، اگر وہ عدالت میں اس کے خلاف مقد مہ نہیں کرے گا تو صحح طور پر زندگی نہیں گزار سکے گا، اس کے ساتھ ناانصانی ہوگی اور اس کے ساتھ ظلم ہوگا، تو اس ظلم اور زیادتی کی وجہ ہے مجبور اس کو عدالت میں جانا پڑے تو میہ اور بات ہے، ورنہ حتی الامکان جھڑا چکاؤ، جھڑے ہے ورنہ حتی الامکان جھڑا چکاؤ،

#### بحث ومباحثه نه كرو

یہ بدایت فی طور پر ان لوگوں کو وی جار بی ہے جو دوسروں کی ہر بات میں کچی نکا نے بیں، اور دوسروں کی ہر بات کو رد کرنے کی کو شش کرتے ہیں، یہ چیز ان کے مزان کا ایک حضہ بن جاتی ہے کہ دوسرے سے ضرور بحث کرنی ہے، ذرای بات لے کر بیٹے گئے، اور اس پر بحث و مباحث کا ایک محل تعمیر کرلیے۔ ہمارے معاشرے ہیں یہ جو فضول بحثوں کارواج چل ایک محل تعمیر کرلیے۔ ہمارے معاشرے ہیں یہ جو فضول بحثوں کارواج چل پڑا ہے، نہ ان کا دین سے کوئی تعلق، نہ دنیا ہے کوئی تعلق، جن کے بارے بیل نہ قبر میں سوال ہوگا، نہ آخرت میں سوال ہوگا، نہ تر میں سوال ہوگا، نہ آخرت میں سوال ہوگا، نہ آخرت میں سوال ہوگا، اس کے بارے بیل اور کی جانے ہیں اور فرتے بیں اور فرتے بیں جاتے ہیں اور

آپس میں منافرت بڑھتی ہے۔

جھڑے ہے علم کا نور جلا جاتا ہے

حضرت امام مالك رحمة الله عليد كامقوله ب كه:

المراء يذهب بنور العلم

یعنی یہ بحث و مباحثہ علم کے نور کو غارت کر دیتا ہے، علم کا نور اس
کے ساتھ موجود نہیں رہتا۔ بس جس بات کو تم حق سجھتے ہو، اس کو حق
طریقے ہے اور حق نیت ہے دوسرے کو ہنادو کہ میرے نزدیک یہ حق ہے،
اب دوسرا فخص اگر مانتا ہے تو مان کے، نہیں مانتا تو وہ جانے اس کا اللہ
جانے، کیونکہ تم داروغہ بناکر اس کے اوپر نہیں بھیج گئے کہ زیر دسی اپنی
بات اس سے منواؤ، جتنا تمہاری بس میں ہو اس کو حکمت ہے، محبت ہے،
نری سے سمجھادو، اس سے زیادہ کے تم مکلف نہیں ہو، تم خدائی داروغہ بناکر
نہیں بھیج گئے کہ لوگوں کی اصلاح تمہارے ذے فرض ہو، کہ اگر ان کی
اصلاح نہیں ہوگی تو تم سے بوجھا جائے گا، ایسانہیں ہے۔

تمہاری ذمتہ داری بات پہنچادینا ہے

ارے جب الله تعالى في به فرماويا كه:

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلَاعُ.

(سورة المائدة، آيت ٩٩)

رسول پر صرف بات بجنچاد سینے کی ذمہ داری ہے، زبرد کی کرنا انہیا، کاکام نہیں، تو تم کیوں زبرد می کرنا انہیا، کاکام نہیں، تو تم کیوں زبرد می کرتے ہو، لازا کی حد تک سوال وجواب کرو، اور جب سے و کھو کہ بات بحث و مباحثہ سے حدود میں داخل ہو رہی ہے اور سامنے واللہ مخص حق کو قبول کرنے والا نہیں ہے تو اس کے بعد خاموش ہو جاؤادر بحث و مباحثہ کا دروازہ بند کردو۔

#### شکوه و شکایت نه کریں

بعض لو گوں کو ہر بات میں شکوہ اور شکایت کرنے کی عادت ہوتی ے، جہاں کی حانے والے سے ملاقات ہوئی تو فور اُکوئی شکایت جروس کے کہ تم نے فلال وقت ہے کیا تھا، تم نے فلال وقت یہ نہیں کیا تھا، اور بنا او قات سے کام محبت کے نام پر کیا جاتا ہے، اور بیہ جملہ ایسے لوگوں کو بہت یاد ہو تاہے کہ "شکایت مخبت ہی ہے بیدا ہو تی ہے" جس سے مخبت ہو تی ہے اس ہے شکوہ مجمی ہوتا ہے۔ یہ بات تو درست ہے، لیکن اس شکایت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، جب کوئی اہم بات ہوئی تو اس پر شکوہ کرلیا، لیکن ذرا ذرا ی بات نے کر بیٹھ جانا کہ فلال تقریب میں تم نے فلال کو دعوت دی اور ہمیں وعوت نہیں دی۔ ارے بھائی! وعوت دینے والے کو شریعت نے بیہ حق دیا ہے کہ جس کو جاہے دعوت دے اور جس کو جاہے دعوت نہ دے، "بارے پاس شکایت کرنے کا کیا جواز ہے کہ تم یہ کبو کہ جمیں وعوت میں کیوں منبیں بلایا تھا؟ بھائی تہہیں اس لئے نہیں بلایا تھا کے تہمیں بلانے کا ول نہیں چاہا اس وقت تمہیں بلانے کے طالات نہیں تھے، لیکن تم اس شکایت کو لئے بیٹے ہو۔ آج ہم لوگ ذرا ذرای بات پر دوسرے کی شکایت کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں، اس کے نتیج ہیں سانے والے اس سے شکایت کرتے ہیں کہ فلال موقع پر تم نے بھی ہمیں نہیں بلایا تھا، چنانچ شکوہ اور جواب شکوہ کا ایک سلسلہ چل پڑتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہو تا ہے کہ دلول میں محبت پیدا ہونے کے بجائے عداوت پیدا ہور ہی ہے اور آپس میں نفرت پیدا ہور ہی ہے۔

### اس کے عمل کی تاویل کرلو

آج میں تجربہ کی بات کہ رہا ہوں کہ اس کے نتیج میں گھرائے کے گھرانے اس کے این بھی گھرائے کے گھرانے اس کے این کا درا ذرا کی بات لئے میٹے میں۔ ارب بھائی! اگر کس سے خلطی ہوگئی ہے تواس کو معاف کردوادر اس کو اللہ کے حوالے کردو۔

جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے معاف کرنے کی کتنی تلقین فرمائی ہے، لہٰذا اگر تم معاف کروو کے تو تمہارا کیا گر جائے گا، تمہارا کیا نقصان ہو جائے گا، کونسا پہاڑتم پر ٹوٹ پڑے گا، کونسی قیامت تم پر آ جائے گی؟ لہٰذا چثم پو ٹی کر جاؤ، اور اس کے عمل کی کوئی تاویل حلاش کرلوکہ شاید اس وجہ ہے وعوت نہیں دی ہوگی وغیرہ۔

## حضرت مفتى عزيز الرحمٰن صاحب رمة الله مليه كا طرزعمل

میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے اس ذیتھے حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمٰن صاحب رحمة الله عليه ، جو وارالعلوم وبوبند کے مفتی اعظم تھے۔ جن کے فآدیٰ کا مجموعہ '' فآدیٰ دارالعلوم دیوبند'' کے نام ہے دس جلدوں میں حیب گیا ہے، جس میں علوم کے دریا بہا دیئے، یہ عجیب و غریب بزرگ تھے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ان کو ہیشہ اس طرح دیکھا کہ مجھی کسی آدمی کی منہ پر تروید نہیں کرتے تھے کہ تم نے یہ بات غلط کی، بلکہ اگر کی نے غلط بات بھی کہدی تو آپ س کر فرماتے کہ اچھا گویا کہ آپ کا مطلب میہ ہوگا، اس طرح اس کی تاویل کر کے اں کا صحیح مطلب اس کے سامنے بیان کر دیتے۔ اس نے ذریعے اس کو تنبیہ بھی فرمادیتے کہ تم نے جو بات کمی ہے وہ صحیح نہیں ہے، لیکن اگر یہ بات اس طرح کبی جائے تو صحیح ہو جائے گی۔ ساری عمر مبھی کسی کے منہ پر تر دید نہیں فرمائی۔

### ا پنادل صاف کرلو

اس لئے آگر تمبارا کوئی مسلمان بھائی ہے، دوست ہے، یاعزیز و قریب ہے، یار شدہ دار ہے، اگر اس سے کوئی غلط معاملہ سرزد ہوا ہے تو تم بھی اس کی کوئی تاویل علاش کرلو کہ شاید قلال مجبوری پیدا ہوگئی ہوگی،

تاویل کر کے اپناول صاف کر نو۔ اور اگر شکایت کرنی بی ہے تو زم لفظوں میں اس سے شکایت کرلو کہ فلاں وقت تمہاری بات مجھے ناگوار گزری، اگر کوئی وضاحت پیش کرے تو اس کو قبول کرلو، بید نہ کرو کہ اس شکایت کو لے کر بیٹھ جاؤاور اس کی بنیاد پر جھڑا کھڑا کردو۔ اس لئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "لاتھاں احمالی" اپنے بھائی ہے جھڑانہ کرو۔

په د نيا چندروزه ہے

میاں! بید دنیا کتنے ون کی ہے، چند ون کی دنیا ہے، کتنے دن کی گارٹی لے کر آئے کہ اتنے دن زندہ رہو گے،اور عام طور پر شکایتیں دنا کی ہاتوں یر ہوتی ہیں کہ فلاں نے مجھے وعوت میں نہیں ہایا، فلاں نے میری عزت نہیں کی، فلاں نے میر ااحترام نہیں کیا، یہ سب دنیا کی باتیں ہیں۔ یہ دنیا کا مال و دولت، د نیا کا اسباب، د نیا کی وجاہت، د نیا کی شہر ت، د نیا کا منصب، ان ب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ جائے کب فنا ہو جائیں، کب یہ چیزیں چھن جائمی۔ اس کے بجائے وہاں کے بارے میں سوچو جہاں بمیشہ رہناہے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی گزار فی ہے، وہاں کیا حال ہوگا؟ وہاں کس طرح زندگی بسر کرو گے؟ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ اس کی فكر كرو- حديث شريف من جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: اعمل لدنياك بقدر بقائك فيها واعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها

لین و نیا کے لئے اتنا کام کرو جتنا و نیا میں رہنا ہے اور آخرت کے لئے اتنا کام کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔

یاد رکھے! یہ مال و دولت، یہ شہرت، یہ عزت، سب آنی جانی چیزیں میں، آج میں کل نہیں رہیں گی۔

كل كياتھ؟ آج كيا ہو گئے

وہ لوگ جن کا دیا میں ڈنکائی رہا تھا، جن کا طوطی بول رہا تھا، جن کا افتدار تھا، جن کا حافظہ جن کے نام ہے لوگ لرزتے تھے، آج جیل خانوں میں پڑے مر الساب رہے ہیں، اور جن لوگوں کے ناموں کے ساتھ عزت و شرف کے القاب لگائے جاتے تھے، آج ان پر جرائم کی فہرستوں کے انباد گئے ہوئے ہیں کہ انہوں نے چوری کی، انہوں نے ڈاکہ ڈالا، انہوں نے رشوت لی، انہوں نے خیانت کی۔ ادے! کس عزت پر، کس شہرت پر، کس چیے پر لڑتے ہو، نہ جانے کس ون اور کس وقت اللہ تعالی بید چیزیں تم سے چھین لے، ان چھوٹی جانے کس ون اور کس وقت اللہ تعالی بید چیزیں تم سے چھین لے، ان چھوٹی جھوٹی باتوں پر تم نے خاندان اجازے ہوئے ہیں۔ ای وجہ سے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم خاندان اجازے ہوئے ہیں۔ ای وجہ سے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرانا:

لاتمار الحاك اہنے بحالی ہے جھڑا مت كرو\_

## كونسانداق جائزے؟

ال حديث مين سر كار دوعالم صلى الله عليه وسلم نے دوسرا تھم يه ديا

كـ :

## وَلَا تُمَازِحُهُ

اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ دل تکی اور نداق نہ کرو۔

اس حدیث میں ''نداق'' سے مراد وہ نداق ہے جو دوسر سے کی گرانی کا سبب ہو، اگر ایسا نداق ہے جو حدود شریعت کے اندر ہے اور خوش طبعی کے لئے کیا جا رہا ہے، سننے والے کو بھی اس سے کوئی گرانی نہیں ہے تو ایسے نداق میں کوئی مضائقہ نہیں، بلکہ اگر وہ نداق حق ہے اور اس نداق میں دوسر سے کو خوش کرنے کی نیت ہے تواس پر ثواب بھی طے گا۔

## نداق اژانااور دل گلی کرنا جائز نہیں

ایک ہوتا ہے نداق کرنا، ایک ہوتا ہے نداق اڑانا، نداق کرنا تو درست ہے، لیک کی نداق اڑانا کہ اس کے ذریعہ اس کا استہزاء کیا جائے اور اس کے ساتھ ایسا نداق اور الی دل کی کی جائے جو اس کے لئے ناگوار ہو اور اس کی دل تھی کا حب ہو، ایسا نداق حرام اور ناجائز ہے۔ بعض لوگ دوسرے کی چڑ بنا لیتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ جب اس کے سامنے یہ بات کریں گے تو وہ خصتہ ہوگا اور اس کے نتیجے ہیں ہم ذرا مزہ لیس گے، یہ وہ

نداق ہے جس کو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں۔ اتنا نداق کرو جس کو دوسر ا آدمی برداشت کر سکے، اب آپ نے دوسر ہے کے ساتھ اتنا نداق کیا کہ اس کے نتیج ہیں اس کو زج کر دیا، اب دہ اپنے دل ہیں سنگی محسوس کر رہا ہے، تو یاد رکھنے! اگر چہ اس نداق کے نتیج ہیں دنیا ہیں شہیں تھوڑا بہت مزہ آرہاہے، لیکن آخرت ہیں اس کا عذاب بزاشد یہ ہے، العیاذ باللہ۔ کیونکہ اس کے ذریعہ تم نے ایک مسلمان کا دل و کھایا اور مسلمان کا دل دکھانا بڑا سخت گناہ ہے۔

### انسان کی عزت ''بیت الله'' ہے زیادہ

ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کا طواف فرمارہ سے، طواف کرتے ہوئے آپ علیہ فی نہیت اللہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ:

اے بیت اللہ او کتا عظیم ہے، تیری قدر و منزلت کتی عظیم ہے کہ اس روئے زمین پر اللہ تعالی نے تجے اپنا گھر قرار دیا، تیری حرمت کتی عظیم ہے۔ لیکن اے بیت اللہ! ایک چیز الی ہے جس کی حرمت تیری حرمت میں نیادہ ہے، دہ ہے مسلمان کی جان، اس کا کایال، اس کی آبرو۔

أكر كوئي شخص ابيا سنكدل اور شقى القلب موكه وه بيت الله كو ذها

وے، العیافی باللہ، تو ساری دنیا اس کو برا کیج گی کہ اس نے اللہ کے گھر کی کتنی ہے حرمتی کی ہے، مگر سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ ہیں کہ اگر سمی نے سمی مسلمان کی جان، مال، آبر و پر حملہ کر دیا، یا اس کا دل دکھا دیا تو بیت اللہ کو ڈھانے ہے زیادہ تھین مختاہ ہے۔ لیکن تم نے اس کو معمولی سمجھا ہوا ہے اور تم دوسرے کا نماق اثرارہے ہو، اور اس کی وجہ ہے اس کا دل دکھارہ ہو اور تم مزے لے رہے ہو؟ ارب یہ تم بیت اللہ کو ڈھارہ ہو، اس کی حرمت کو پامل کر رہے ہو۔ لہذا کسی کو نما آن کا نشانہ بنالینا اور اس کی حرمت کو پامل کر رہے ہو۔ لہذا کسی کو نما آن کا نشانہ بنالینا اور اس کی حرمت کو پامل کر رہے ہو۔ لہذا کسی کو نما آن کا نشانہ بنالینا اور اس کی حرمت کو پامل کر رہے ہو۔ لہذا کسی کو نما آن کا نشانہ بنالینا اور اس

## اییا مٰداق دل میں نفرت پیدا کر تاہے

اور یہ بذات بھی ان چیزوں میں ہے ہے جو دلوں کے اندر گر ھیں دالے والی ہیں اور دلوں کے اندر گر ھیں دوسر ا تمہارے بارے میں یہ محسوس کرے کہ یہ میر انداق اثانا ہے، میری تو ہیں کرت کہ یہ میر انداق اثانا ہے، میری تو ہیں کرتا ہے، تو باؤکیا بھی اس کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہوگی؟ بھی محبت پیدا ہوگی، بلکہ اس کے دل میں تمہاری طرف ہے نفرت بیدا ہوگی کہ یہ آدی میرے ساتھ الیا پر تاؤکر تا ہے اور پھر اس نفرت کے بیدا ہوگی کہ یہ آئی میں جھڑ اور فیاد تھیلے گا۔ البتہ اگر دوست و احباب یا عزیز و اتاری نہیں ایسا بذات کر رہے ہیں جس میں کی کی دل آزاری نہیں ہے، جس میں جھوٹ نہیں ہے، تو شرعا ایسے خداق کی اجازت ہے، شریعت

نے ایسے مذاق یر پابندی نبیس لگائی۔

وعدد كو پورا كرو

ال حديث من تيراحكم بيد دياكه

ولا تعده موعداً فتخلفه.

یعنی کو ئی ایباوع**دونه کر**و جس **کوتم پورانه کر سکو۔** 

بلکہ جس سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدہ کو پورا کرو، اس وعدہ کا ایف عکر وہ وعدہ کا ایف کرو، وعدہ کا ایف کرو، وعدہ کرے بورا نہ کرنے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ کی علامت قرار وی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ثلاث من كن فيه فهو منافق اذا حدث كذب واذا وعد اخلف، واذا أوتمن خان (نان، المالية النائق)

منافق کی تین علامتیں

تین باتیں جس شخص میں پائی جائیں، وہ خالص منافق ہے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس اہانت رکھوائی جائے تو وہ اس اہانت میں خیانت کرے۔ یہ تین باتیں جس شخص میں پائی جائیں، وہ پکا منافق ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ و مده کی خلاف ورز کی نفاق کی علامت ہے، لہذا آمر تهہیں مجروسہ نہ ہو کہ میں وعدہ پورا کر سکونگا، تو وعدہ مت کرو، لیکن جب ایک مرتبه وعدہ کرلو تو جب تک کوئی عذر شدید چیش نہ آجائے، اس وقت تک اس کی پابندی لازم ہے۔

### بچوں ہے کیا ہواوعدہ پورا کرو

حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے یباں تک فرمایا کہ بچوں سے بھی جو وعدہ کمرواس کو میورا کرو۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک سحانی نے ایک بيح كو بااتے ہوئے كہاكه ميرے ماس آؤ، ہم حمهيں چيز ديں مكے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یو چھا کہ کیا تمہارا واقعی اس کو مجھ ویے کا ارادہ تھایا ویے ہی اس کو بہلانے کے لئے کہدیا، ان سحافی نے فرمایا لہ یار ہول اللہ عظی امیرے یاس مجور ہے، وہ دینے کا ارادہ تھا۔ آپ نے فرمایا که اگرتم ویسے ہی وعدہ کر <del>لیت</del>ے اور کچھ دینے کا ارادہ نہ ہو تا تو حمہیں اس ع کے ساتھ وعدہ خلافی کرنے کا گناہ ہو تا۔ اور یج کے ساتھ وعدہ خلانی رنے کا مطلب میر ہے کہ تم نے بیچ کو شروع سے یہ تعلیم دیدی کہ وعدہ خلافی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے،اور تم نے پہلے دن ہے ہی اس کی تربیت خراب کر دی۔ لہٰذا بچوں کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرنی جاہئے، بچوں کے ساتھ بھی جو دعدہ کیاہے،اس کو پورا کرو۔

اور بعض وعدہ خلافیاں تو الی ہوتی میں کہ آوی سے سمجھتا ہے کہ میں

نے فلاں کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، یکھے اس کی طاف ورزی نہیں کرنی چاہئے۔ لیکن بعض وعدہ خلافیاں الی ہوتی ہیں جن کی طرف ہم لوگوں کا دھیان بی نہیں جاتا کہ دہ بھی کوئی وعدہ خلافی ہے۔

## اصول اور ضوابط کی پابندی ند کرنا وعدہ خلافی ہے

مثلاً ہر ادارے کے اپنے کچھ تواعد و ضوابط ہوتے ہیں، چنانچ جب
ہم کمی ادارے میں ملاز مت اختیار کرتے ہیں تو اس ادارے کے ساتھ
مسلک ہوتے وقت ہم عملاً سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس ادارے کے تواعد و
ضوابط کی پابندی کریں گے۔ یا مثلاً آپ نے پڑھنے کے لئے دارالعلوم ہیں
داخلہ لے لیا، تو داخلہ لیتے وقت طالب علم ہے ایک تح بری وعدہ بھی لیا
جاتا ہے کہ میں سے سے کام نہیں کروں گا اور سے سے کام کروں گا اور اگر کی
طالب علم سے تح بری وعدہ نہ بھی لیا جائے تب بھی داخل ہونے کے معن
میں سے ہیں کہ وہ یہ اقرار کررہا ہے کہ دارالعلوم کے جو قواعد وضوابط ہیں میں
ان کی پابندی کرونگا اب اگر کوئی طالب علم ان قواعد وضوابط کی خلاف
درزی کرے گا تو یہ اس وعدہ کی خلاف ورزی ہوگی اور سے عمل ناجائز ادر گزاہ

جو قوانین شریعت کے خلاف نہ ہوں انکی پابندی لازم ہے

ای طرح جو آدی کسی ملک کی شہریت افقیار کرتا ہے تووہ شخص عملاً

اس ملک کے ساتھ یہ معاہدہ کرتا ہے کہ بیس اس ملک کے قوانیمن کی پابندی کروں گاتاہ فتیکہ کوئی قانون بھے کسی خلاف شرع امر پر مجبور شہ کرے۔ اگر کوئی قانون ایسا ہے جو شریعت کے خلاف کام کرنے پر مجبور کرتا ہے تو اس کے بارے بیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا کہ:

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

لین خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔

اگر کسی کام سے شریعت شہیں روک دی تو پھر اس کام کے کرنے کو خواہ کوئی بادشاہ کیے، یا کوئی صدریا وزیر اعظم کیے، یا کوئی قانون اس کام کا تھم دے، لیکن تم اس تھم کے مانے کے پابند نہیں ہو، بلکہ تم اللہ تعالی کا تھم مانے کے پابند نہیں ہو، بلکہ تم اللہ تعالی کا تھم مانے کے پابند ہو۔

## قوانین کی خلاف ورزی و عدہ خلافی ہے

لہذا اگر کوئی آپ کو گناہ پر مجبور نہیں کر رہا ہے، بلکہ مباحات سے متعلق کوئی قانون بنا ہوا ہے تو اس صورت میں ہر شہری چاہے وہ مسلمان ہو، یا غیر مسلم ہو، اپنی جکومت ہے یہ معاہدہ کرتا ہے کہ میں توانین کی پابندی کروں گا، اب اگر کوئی شخص بلا عذر قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ بھی وعدہ خلافی میں داخل ہے۔

## ٹریفک کے قوانین کی پابندی کریں

مثلاً فریفک نے توانین میں کہ جب سرخ بتی جلے تو رک جاؤ اور جب سرخ بتی جلے تو رک جاؤ اور جب سرخ بتی جلے تو رک جاؤ اور جب سر بتی جلے تو چل پڑو۔ اس قانون کی پابندی اس ملک کے قوائین کی پابندی کروں گا۔ اگر تم اس قانون کو روندتے ہوئے گزر جاتے ہو تو اس صورت میں وعدہ خلافی کے گناہ کے مر شکب ہوتے ہو اور عہد شکنی کے گناہ کے مر شکب ہوتے ہو اور عہد شکنی کے گناہ کے مر شکب ہونے غیر مسلم ملک ہو۔

## بے روز گاری الاؤنس وصول کرنا

برطانیے کی حکومت ایک ہیر دزگاری الاؤٹس جاری کرتی ہے، لینی جو
لوگ ہیر دزگار ہوتے ہیں ان کو ایک الاؤٹس دیا جاتا ہے، گویا کہ روزگار لئے
تک حکومت ان کی کفالت کرتی ہے۔ یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ لیکن ہمارے
بعض بھائی جو یہاں ہے دہاں گئے ہیں، انہوں نے اس ہیر دزگاری کو اپنا پیشہ
بنار کھاہے، اب ایے لوگ رات کو چوری چھے نوکری کر لیتے ہیں اور ساتھ
میں ہیر وزگاری الاؤٹس بھی وصول کرتے ہیں، اچھے خاصے نمازی اور د چندار
لوگ یہ و صندا کر رہے ہیں۔ ایک مرتب ایک صاحب نے جھے ہے اس کے
بارے میں مسئلہ پوچھا تو میں نے بتایا کہ یہ عمل تو بالکل ناجائز اور گناہ ہے،
ازل تو یہ جھوٹ ہے کہ ہیر وزگار نہیں ہو لیکن اپنے کو ہیر وزگار ظاہر کر

رہے ہو، دوسرے یہ کہ تم محکومت کے قانون کی خلاف ورزی کررہے ہو،
کیونکہ جب تم اس ملک میں داخل ہوگئے تو اب اس ملک کے جائز قانون کی
پابندی لازم ہے۔ ان صاحب نے جواب میں کہا کہ یہ تو غیر مسلم حکومت
ہا اور غیر مسلم حکومت کا پییہ جس طرح بھی حاصل ہو، اس کو لے کر
خرچ کرنا جائز ہے۔ العیاذ باللہ ارے بھائی! جب تم اس ملک میں واخل
ہوئے تھے اس وقت تم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس ملک کے قوانین کی
پابندی کریں گے، لہذا اب اس ملک کے قانون کی خلاف ورزی کرنا جائز
نہیں، اور جس طرح مسلمان کے ساتھ خلاف ورزی جائز نہیں، کافرول
کے ساتھ بھی وعدہ خلافی جائز نہیں، اور اس خلاف ورزی کے بہتے میں جو
پیہ حاصل ہوگا وہ بھی ناجائز اور حرام ہوگا۔

خلاصہ

بہر حال جھڑے کا ایک بہت بڑا سب یہ وعدہ خلائی ہے۔ اللہ تعالی این فضل و کرم سے ہم سب کو سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ادکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آبین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ

000





مقام خطاب \_\_\_ جامع مسجد دارانوس المراكبي وتت خطاب \_\_\_ بعد عمرًا مغرب تعداد صفات \_\_\_ 19 \_\_ جسلد غبر \_\_\_ 11

# بشرانيالغزالجين

# خاندانی اختلا فات کے اسباب

## اور ان کا حل

## ﴿ جِماحمه ﴾

اَلْحَمْدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْتُهُ وَ نَسْتَهْفِرُهُ وَ لَا نَسْتَهْفِرُهُ وَ لَا نَعْدُ لِللّهِ مِنْ شُرُوْدٍ لَا نَ نَ بِهِ وَنَتُو كُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُوْدٍ اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا مُن يَهْدِهِ اللّهُ فَلَا مُضِلّ لَهُ وَأَشْهَدُانُ لَا مُضِلّ لَهُ وَأَشْهَدُانُ لَا اللّهُ وَحْدَهُ لَا ضَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانَ سَيِّدَنَا وَنَ اللّهُ وَحْدَهُ لَا ضَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانَ سَيِّدَنَا وَنَهُولُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى وَنَهُولُهُ صَلّى وَنَهُولُهُ صَلّى اللّهُ وَحْدَهُ لَا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ وَحْدَهُ لَا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهِ وَلَا اللّهُ وَحْدَهُ لَا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ وَحْدَهُ لَا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَلِيهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمَا كَثِيْرًا كَثِيْرًا۔

أمَّا بَعْدُ!

گزشتہ چند ہفتوں سے خاندانی اختلافات کے مختلف اسباب کا بیان چل رہا ہے، ان اسباب میں سے ایک سبب وہ ہے جو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایاہ، وہ حدیث یہ ہے کہ:

يه برای خيانت ہے

حفرت سفیان بن أسید حفرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ عَلَیْنَةً نے فرماما:

> كَبُرَتْ حِيَانَةُ أَنْ تُحَدِّتُ أَخَاكَ حَدِيْنَا هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِقُ وَأَنْتَ لَـهُ بِهِ كَاذِبٌ ـ

(ابوداؤو، كمّاب الادب، باب في المعاريض)

یہ بڑی ہی خیانت کی بات ہے کہ تم اپنے بھائی کو کوئی ایسی بات سناؤ جس کو وہ سمجھ رہا ہو کہ تم اس کو مچی بات بتارہ ہو لیکن حقیقت میں تم اس کے سامنے جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ وہ عمل ہے جس سے دلوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، دلوں میں شکاف پڑ جاتے ہیں، اور عداو تیں کھڑی ہو جاتی ہیں، وشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جھوٹ بولنا تو ہر حال میں بڑاز بروست گناہ ہے، لیکن اس حدیث میں حضور اقرس صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر اس جموث کو بیان فرمار ہے ہیں جبال تمہارا نخاطب تم پر اعتباد کر رہاہے ، اور وہ بیہ سمجھ رہا ہے کہ بید شخص جو بات مجھ سے کبے گا وہ سید شی اور یکی بات کبے گا، لیکن تم النااس کے اعتباد کو بحر وح کرتے ہوئے اس کے ساتھ جموث ہو۔ بولو۔ تو اس عمل میں جموث کا گناہ تو ہے ہی، ساتھ ہی اس میں خیات کا بھی گناہ ہے۔

وہ امانت دار ہے

اس لئے کہ جو مخف تم سے رجوع کر رہا ہے، وہ حمہیں امین اور سیا سمجھ کر رجوع کر رہاہے، حدیث شریف میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

#### المستشار مؤتمن.

جس شخص سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہو تاہے۔

گویا کہ مشورہ طلب کرنے والا اس کے پاس امانت رکھوائے ہوئے ہے کہ تم صحیح بات مجھے بتانا، اور اس پر اعتباد اور مجروسہ بھی کر رہا ہے، لیکن تم نے اس کے ساتھ مجموث بولا اور غلظ بات بتائی، البذا تم خیانت کے گناہ کے بھی مر حکب ہوئے۔

## جھوٹا میڈیکل سر ٹیفکیٹ

آج ہمارے معاشرے میں جتنی تقمدیقات اور سر ٹیفکیٹ جاری ہوتے ہیں، وہ سب اس مدیث کے تحت آتے ہیں۔ مثلاً ایک فخص بہارے اور اس کواینے محکمے سے چمٹی لینے کے لئے میہ ضروری ہے کہ وہ اس بات کا میڈیکل سر ٹیفلیٹ بیش کرے کہ وہ واقعہ نیار ہے۔ تو اب جس ڈاکٹر ہے سر فیقلیٹ طلب کیا جا نگا، وہ امانت وار ہے کیونکہ وہ محکمہ اس ڈاکٹر بر مجروسہ اور اعتاد کر رہا ہے کہ میہ جو سر شیفکیٹ جاری کرے گا، وہ سیا سر میفکیث جاری کرے گا، وہ محنی واقعی بیار ہوگا تب ہی وہ سر میفکیٹ ماری کرے گا ورنہ ماری نہیں کرے گا۔ اب آگر وہ ڈاکٹر میے لے کریا میے لئے بغیر صرف دوئ کی مد میں اس خیال ہے کہ اس سر شیفکیٹ کے ذریعہ اس کو چھٹی مل جائے، جھوٹا سر شیقکیٹ جاری کر دیے گا تو بیہ ڈاکٹر جھوٹ کے گناہ کے ساتھ بڑی خیانت کا مجی مرتب ہوگا۔ اور جو تخص ایبا مر ٹیفکٹ حاصل کرنے کے لئے ڈاکٹر کو مجبور کرے کہ وہ ایہا جھوٹا سر میفکیٹ جاری کردے ، ایہا شخ**ض بیثار گناہوں کا ار تکاب** کر رہاہے ، ایک ید کہ خود جھوٹ بول رہا ہے اور دومرے ڈاکٹر کو جھوٹ بولنے پر مجور کر رہا ب اور اگر میے دے کر یہ سر شفکیٹ حاصل کر رہاہے تور شوت دینے کے گناہ کا مر کلب ہو رہا ہے ، اور پھر جموث بول کر جو چھٹی کے رہا ہے ، وہ چھٹی بھی حرام ہے اور اس چین کی جو شخوا**ہ بی ہے وہ** شخواہ میمی حرام ہے، اور اس

تنخواہ سے جو کھانا کھایا وہ بھی حرام ہے، انبدا ایک جھوٹا میڈیکل سر میفکیٹ جاری کرانے میں استے بیشار کناہ جمع ہیں۔العیاذ بالله العظیم۔

آج ہمارا معاشرہ ان چیزوں سے مجرا ہوا ہے، اچھے خاصے پڑھے کھے، دیندار، نمازی، متشرع لوگوں کو مجی جب ضرورت پڑتی ہے تووہ مجی جمونا مرشیقیٹ نکلوانے میں کوئی شرم اور عار محسوس نہیں کرتے، اور اس چیز کو دین سے خارج ہی کرویا ہے۔

#### مدارس کی تصدیق کرنا

ای طرح مدرسوں کی تعدیق ہے، بہت ہے مداری کے حفرات
میر ہے پاس بھی آتے ہیں کہ آپ ہمارے مدرسے کی تقدیق کر دیجے کہ یہ
مدرسہ قائم ہے اور ٹھیک کام کر رہا ہے، اگر اس ہیں چندہ دیا جائے گا تو وہ
چندہ صحیح مصرف ہیں استعال ہوگا۔ یہ تقدیق ایک گوائی ہے، اب اگر کس
شخص نے یہ کہا کہ فلال سے تقدیق کر اگر لاؤ، تب ہم تہیں چندہ دیں گے،
گویا کہ اس نے بھی پر بجر وسہ کیا، اب میرا یہ فرض ہے کہ میں اس وقت
تک تقدیق جاری نہ کروں جب تک چھے واقعہ اس بات کا یقین نہ ہو کہ
واقعہ یہ مدرسہ اس چندہ کا مستق ہے۔ اگر ایک مخض میرے پاس آئے اور
میں محض دوستی یا مرقت میں آکر تقدیق کرووں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا
کہ لوگ تو میرے اوپر بجروسہ کر رہے جیں اور میں ان کے ساتھ جھوٹ
بول رہا ہوں، کیونکہ میں نے اس مدرسہ کو دیکھا نہیں، میں اس کے طالت

ے واقف نہیں، اس کے طریقہ کار سے ہیں باخبر نہیں، لیکن اس کے باوجود میں نے تصدیق نامہ جاری کر دیا، تو میں اس برترین خیانت کا مر تکب ہوں گا۔ اب مدر سہ کے حفرات تقدیق کے لئے میرے پاس آتے ہیں، جب میں ان سے معذرت کرتا ہوں تو گہتے ہیں کہ ان سے اتفا چھوٹا ساکام نہیں کیا جاتا، وہ سجھتے ہیں کہ انکار کرنا مرقات کے خلاف ہے، حالا تک حقیقت میں یہ شہادت ہے، اور حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بدترین خیانت ہے کہ لوگ تم پر مجروسہ کرکے تمہیں سچا سمجھ رہے ہیں اور تم ان کے سامنے جھوٹ بول رہے ہو۔

#### حجوثا كيركثر سرشيفكيث

آج کل مورل سر شیفکیٹ اور کیر کر سر شیفکیٹ بنوائے جاتے ہیں، اور سر شیفکیٹ جاری کرنے والا اس میں لکھتا ہے کہ میں اس مخفس کو پانچ سال سے جانتا ہوں، حالا تک وہ اس کو صرف وہ دن سے جانتا ہوں، حالات ہے جانتا ہوں، یہ بہت اچھے اخلاق اور سے جانتا ہوں، یہ بہت اچھے اخلاق اور کروار کا مالک ہے۔ اب سر شیفکیٹ جاری کرنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس مخفس کے ساتھ بحملائی کر رہا ہوں، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں کہ اس بھلائی کر رہا ہوں، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں کہ اس بھلائی کے متب کے ووز گردن چکڑی جائے گی کہ تم نے تو یہ لکھا تھا کہ میں اس کو پانچ سال سے یادس سال سے جانتا ہوں، حالانکہ تم اس کو نہیں جانتے تھے۔ یہ برترین خیانت کے اندر واشل ہے، کیونکہ لوگ تم پر

بھر وسہ کر رہے ہیں اور تم لو گوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو۔

## آج مرشفکیٹ کی کوئی قیت نہیں

آج معاشرہ ان باتوں ہے مجر گیا ہے، اس کا میجہ یہ ہے کہ آج سر میشکیٹ کی بھی کوئی قیت نہیں رہی، کیونکہ لوگ جانتے میں کہ یہ سب جھوٹے اور مصنوعی سر میشکیٹ میں۔ آج ہم نے سرکار، وعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو زندگ سے خارج ہی کر دیا ہے، اور صرف نماز روزے اور تشیخ کا نام وین رکحہ یا ہے، لیکن و تیائی زندگی میں ہم اوگول کے ساتھ کس طرح پیش آرہ میں، اس طرف وھیان ہی نہیں ہے۔

#### یہ بھی اختلافات کا سبب ہے

یہ چیز بھی ہمارے آپس کے اختلافات اور جھڑوں کے اسباب میں

ایک سب ہے۔ اس لئے کہ جب تم ایک آو می پر بھروسہ اور اعتاد کر

رہے ہو کہ یہ مختص حبہیں تج بات بتائے گا، لیکن وہ مختص تم سے جموث

بولے، تو اس جموث کے نتیج میں اس کے دل میں تمبارے خلاف گرہ پڑ

جائے گی کہ میں نے تو اس پر بھروسہ کیا، لیکن اس نے میرے ساتھ جموث

بولا، مجھے وحوکہ ویا اور مجھے غلظ راستہ و کھایا۔ لبذا اس کے دل میں تمہارے خلاف ممبارے خلاف عداوت پیدا ہوگی۔

بهر حال! باجمي اختلافات اور نااتفاقي كاايك بهت بزا سبب "حجوث"

ہے، اگر اس جھوٹ کو ختم نہیں کرو گے تو آپس کی ناچا تیاں اور اختلافات کیے ختم ہوں گے ؟اس لئے اس جھوٹ کو ختم کرو۔ ویے تو ہر جھوٹ حرام ہے، لیکن خاص طور پر وہ جھوٹ جہاں پر دوسر اشخص تم پر بھروسہ کر رہا ہو اور تم اس کے ساتھ جھوٹ بولو، یہ بڑا خطرناک جھوٹ ہے۔

#### گزشته کی تلافی کیے کریں؟

اب ایک سوال ذہنوں میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے آبس کے اختلافات اور نااتفاتی کے جو اسباب بیان فرمانے جِں، اگر ہم آج ان ہے مرہیز کرنے کا ارادہ کرلیں اور محت کر کے اینے آپ کو اس کا پابند بنالیس تو انشاه الله آئنده کی زندگی تو درست ہو جائیگی، لیکن گزشتہ زمانہ میں اب تک ہم سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ک ان تعلیمات کی خلاف ورزی ہو گی، مثلاً کمی کی نیبت کرلی، کسی کو برا کہا، کسی کو دکھ بہنجایا، کسی کو تکلیف بہنجائی، کسی کی دل آزاری کی، اور ان خلاف ورزیوں کے نتیج میں اور حقوق العباد کو ضائع کرنے کے نتیج میں ہمارا نامہ ا عمال سیاہ ہو گیا ہے، اس کا کیا حل ہے؟ اگر ہم اپنی مجیلی زندگی کی طرف نظر دوڑائیں تویہ نظر آئے گاکہ سالہا سال میں نہ جانے کتے انسانوں سے رابط ہوا، کتنے انسانوں سے تعلقات ہوئے، ہم نے کس کی کتنی حق تلفی کی؟ اس كا جارے ياس نه كوئى حساب ہے، نه پيانہ ہے، اور نه ان سے معافى ما تكنے کی کوئی صورت ہے۔ لبذا اگر ہم آج سے اپنی اصلاح شروع کر بھی دیں تو پچلے معاملات کا اور پچلی زندگی کا کیا ہے گا؟ اور پچھلا حماب کتاب صاف کرنے کا کیار است ہے؟ یہ بردا اہم سوال ہے اور ہم سب کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔

## حضور عليه كامعاني مانكنا

لیکن نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائے کہ آپ نے ہاری ہر مشکل کا حل اپنا اسوة حسد جس تجویز قرما دیا ہے۔ جو آدی اپنی تجہل زندگ کی اصلاح کرنا چاہتا ہو، اور اس کو خیال ہو کہ جس نے بہت سے اللہ کے بندوں کے حقوق ضائع کر دے ہیں، تو اس کا راستہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور خود اس پر اس طرح عمل کرے دکھایا کہ ایک دن آپ نے مجد نبوی علی ہے جس کھڑے ہو کر عام صحابہ کے مجمع کے سامنے فرماناکہ:

مری ذات ہے جمعی کی انسان کو کوئی تکلیف پنی اس اور ہو، یا جمعی جمع ہے کوئی زیادتی ہوئی ہو، تو میں آج اپنے آپ کو اس کے مامنے خیش کر تا ہوں۔ اگر وہ اس نیادتی کا بدلہ لینا چاہتا ہے تو میں بدلہ دینے کو تیار ہوں، اور اگر وہ جمع ہے کوئی صلہ طلب کرنا چاہتا ہے تو میں دہ دینے کے چاہتا ہے تو میں دہ دینے کے خاتے تیار ہوں، اور اگر دہ معاف کرنا چاہتا ہے تو میری در خواست ہے کہ وہ

معاف کر وے۔

حضور عليضة كااعلى مقام

قرمادے۔

ید اعلان اس دات نے فرمایا جن کے بارے میں قرآن کریم نے فرما دیا کہ:

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ...
(سورة الله تيال آب كى سب اللي تجيل خطاكس معاف

اور جن کے بارے میں سے فرمادیا:

فَلَا وَرَبَكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بِيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا قِمَّا قَضَيْتَ وِيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا O

(سورة النسآء، آيت ٢٥)

این پروردگار کی قتم! لوگ اس وقت تک مسلمان نبیس مو سکتے جب تک وہ اپنے باہی اختلافات میں آپ کو فیصل نہ بنائیں، اور پھر جو پھو آپ فیصلہ کریں اس کے بارے میں وہ اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور سر تسلیم خم نہ کریں۔

لبذا جس ذات کے بارے میں قرآن کر یم میں ہے ارشادات تازل ہو کے اس بید ارشادات تازل ہو کے اس کی وضاحت آگئی ہو کہ آپ کی ذات ہے کسی کو ظلم اور زیادتی پہنے علی بی خبیں، ان سب باتوں کے باوجود آپ نے مجد نبوی میں کھڑے ہو کر تمام صحابہ کرام کے سامنے مندر جہ بالا اس فرایا۔

## ایک صحابی کا بدلہ کیلئے آنا

روایات میں آتا ہے کہ آپ علی کا یہ اعلان سُن کر ایک محالی لعرب ہو گئے اور عرض کیا کہ یار سول اللہ علیہ اللہ بدلہ لیما جا ہتا ہوں، آب علیہ نے یو چھاکہ کیا بدلہ؟ انہول نے عرض کیاکہ ایک مرتبہ آپ علیہ نے میری کمریر بارا تھا، میں اس کا بدلہ لینا جاہتا ہوں۔ حضور اقد س صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که مجھے تو مارنا یاد نہیں ہے، لیکن اگر محمہیں یاد ے تو آ جاؤاور بدلہ لے لو، چنانجہ وہ سحالی کر کے پیچھے آئے اور عرض کیا له يارسول الله عَلِيْكُ ! جس وقت أب عَنِيْكُ نے مجھے مارا تھااس وقت ميري لم ير كيزا نہيں تھا، بكيه ميري كمر نتكي تھي۔ سر كار دوعالم صلي اللہ عليه وسلم نے اپنی جادر کمرہے ہٹا دی، تو مہر نبوت نظر آنے گئی، وہ صحالی آ گے بزھے اور مبر نبوت کو بوسه دیااور عرض کیا که یار سول الله صلی الله علیه وسلم! میں نے مہر نبوت کو بوسہ دینے کے لئے یہ حیلہ اختیار کیا تھا۔ بہر حال! حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے اینے آپ کو پیش کر دیا کہ جو بدلہ **لینا جا**ہے تو

میں اس کو بدلہ دینے کو تیار ہول۔

#### سب سے معافی تلانی کرالو

اس عمل کے ذریعے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے است کو سکھا
دیا کہ جب جس یہ عمل کر رہا ہوں تو تم بھی اگر اپنی مچھل زندگ کے داغ
دھونا چاہتے ہو تو اپنے لئے جلنے والوں، اپنے عزیز وا قارب، اپنے دوست
احباب سے یہی چش کش کروکہ نہ جانے مچھلی زندگی جس مجھ سے آپ کی
کیا حق تلفی ہوئی ہو، آخ جس اس کا بدلہ دینے کو تیار ہوں، اور اگر آپ
معاف کر دیں تو آپ کی مہر ہائی۔

#### حضرت تھانویؒ کا معافی ما نگنا

کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فاص طور پر ایک رسالہ اس موضوع پر لکھا اور اس رسالے کو شائع کیا اور پھر ایٹ تمام ملنے جلنے والوں میں وور سالہ تقتیم کیا۔ اس رسالے کا نام ہے "العذر والنذر" اس رسالے میں یہی مضمون لکھا کہ چو تکہ میرے بہت ہے لوگوں سے تعلقات رہے ہیں، نہ جانے جھے پر کس کا حق ہو اور وہ حق جھے سے لوگوں سے تعلقات رہے ہیں، نہ جانے جھے پر کس کا حق ہو اور وہ حق جھے سے لوگوں ہو، آج میں اپنے آپ کو جھے سے لوگوں ہو، آج میں اپنے آپ کو جھے کہ اگر تا ہوں، اگر جھے اس حق کا بدلہ لینا چاہتا ہے تو بدلہ لے لے، اگر پیش کرتا ہوں، اگر جھے دالی حق یاد دلادے، میں بدلہ کوئی مالی حق یاد دلادے، میں بدلہ

دیدوں گا، یا کی کو جانی تکلیف پہنچائی ہے تو اس کا بدلہ دینے کو تیار ہوں، ورنہ میں معانی کی درخواست چیش کرتا ہوں۔ اور ساتھ میں ہے حدیث بھی لکھری کہ:

ایک حدیث بی حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے بچول سے مطاف کر دہیجے، جھ سے فلطی ہوگئ، تو دوسرے مسلمان بھائی کا یہ فریضہ بے کہ اس کو معاف کر دے، اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو دو آخرت بی الله تبارک و تعالی سے معافی کی امید نہ رکھے۔

روپے پیے کا معالمہ علیحرہ ہے، اگر دوسرے کے ذمے روپے پیے واجب ہیں تو اس کو حق ہے اس کو وصول کرلے۔ لیکن دوسرے قتم کے حقوق، مثلاً کی کی فیب کرلی تھی، یاول آزاری کرلی تھی، یا کوئی اور تکلیف پہنچائے والا اب معانی مانگ رہا ہے تو دوسرے مسلمان کو جائے کہ وہ معاف کر دے۔

## حضرت مفتى اعظم كامعافى مآتكنا

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شخفیع صاحب قدس الله سرته نے وفات سے تین سال پہلے جب پہلی مرتبه دل کا دورہ پڑا، تو ہپتال ہی میں جمعے بلا کر فرمایا کہ تم میری طرف ہے ایسا بی ایک مضمون تکھدو جسے حضرت تھانوی رحمة اللہ ملیہ فی العذر والنذر" میں اپنے اہل تعلق کو تکھا تھا، اور اس کا نام یہ رکھنا "بچھ تلائی مافات" اس میں اغظ" بچھے " اس طرف اشارہ فرمایا کہ اس کے ذریعہ یہ وعویٰ شیس ہے کہ میں اپنے بچھلے مارے معاملات کی تلائی کر رہا ہوں، بلکہ یہ "بچھ" تلائی کر رہا ہوں۔ یہ مضمون تکھوانے کے بعد شائع فرمایا، اور اپنے تمام اہل تعلق کو خط کے ذریعے بھیجا تاکہ ان کی طرف ہے معافی ہو جائے۔

#### اینا کہا سنا معاف کر الو

ہمارے بزراوں نے ایک جملہ سکھایا ہے جو اکثر و بیشتر لوگوں کی زبان پر ہو تاہے، یہ براا چھا جملہ ہے، وہ یہ کہ جب کی سے جدا ہوتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ

#### " بما أن! هارا كها سنا معاف كر دينا"

یہ بڑاکام کا جملہ ہے اور اس میں بڑی عظیم حکمت کی بات ہے، اگر چہ لوگ اس کو بغیر سوچ سمجھ کہہ لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس جملے میں ای طرف اشارہ ہے کہ اس وقت ہم تم سے جدا ہورہ بہیں، اب دوبارہ معلوم نہیں کہ ملا قات ہویانہ ہو، موقع ملے یانہ ملے، البذا میں نے تمہارے بارے میں یکھ کہا سا ہو، یا تمہاری کوئی زیادتی کی ہو، تو آج میں تم سے اس کی معانی ما گما ہوں۔ لہذا سفر میں جاتے ہوئے اس کی عادت ڈالنی چاہئے کہ جن سے ما گما ہوں۔ لہذا سفر میں جاتے ہوئے اس کی عادت ڈالنی چاہئے کہ جن سے

میل ملاقات رہتی ہو، ان سے سے جملہ کہدینا جائے، جب وہ سامنے والا جواب میں سے کہدے کہ میں نے معاف کردیا تو انشاء اللہ معافی ہو جائے گ۔

## جن کا پتہ نہیں ان ہے معافی کا طریقہ

معاف کرانے کا یہ طریقہ تو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا جن تک رسائی ہو سکتی ہے، لیکن بہت سے اہل تعلقات ایسے ہوتے ہیں کہ ان تک رسائی ممکن نہیں، مثلاً ہم لوگ اکثر بسوں میں، ریلوں میں، ہوائی جہازوں میں سفر کرتے ہیں، اور ان سفر ول میں نہ جائے کتنے لوگوں کو ہم سے تکلیف پہنچ گئی ہوگی، اب ہمیں نہ ان کا نام معلوم ہے، اور اب ان تک پہنچ کر ان سے معلوم ہے، اور اب ان تک پہنچ کر ان سے معافی ما تکنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ایسے لوگوں سے معافی ما تکنے کا بھی حضور معانی ما تکنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ایسے لوگوں سے معافی ما تکنے کا بھی حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتا دیا جو انتہائی آسان ہے۔

## ان کیلئے یہ دعا کریں

وہ بیر کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے حق میں بیہ دعا فرمادی کہ:

أَيُّمَا مُوْمِنٍ أُومُوْ مِنَةٍ آذَيْتُهَ أَوْ شَتَمْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلَاةً وَزَكُواةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ ، بها اِلْيْكَ ـ لینی اے للہ! میری ذات ہے کی مؤمن مردیا عورت
کو بھی کو کُ تکیف پینی ہو، یا میں نے بھی کی کو بڑا بھلا
کہا ہو، یا جس نے بھی کی کو مارا ہو، یا بھی کی کو لعنت
کی ہو، یا بھی اس کے حق جس بددعا کی ہو، تو اے اللہ!
میرے ان سارے اعمال کو اس محض کے حق جس
رحت بناد ہے اور اس کو اس کے پاک ہونے کا ذریعہ
بنا د ہے اور میرے اس عمل کے نتیج جس اس کو اپنا
قرب عطافر ماد ہے ہے۔

لبذا بزرگوں نے فرمایا کہ جن تک آپ نہیں پیچے سکتے اور جن سے معافی ما تکنے کا کوئی رائے نہیں ہے وکلہ معافی ما تک کو کلہ بنا کے اس کے حق میں رحمت بن جائے گی تو انشاء جب آپ کی پہنچائی ہوئی تکلیف ان کے حق میں رحمت بن جائے گی تو انشاء اللہ وہ خود بی معاف کر دیں گے۔ اور ان کے حق میں ایسال ثواب کریں۔

## زنده كوايصال ثواب

بعض لوگ یہ سیحت ہیں کہ ایسال ثواب صرف مُر دوں کو ہو سکتا ہے جو دنیا ہے جاچکے، زندوں کو جمیں ہو سکتا، یہ خیال غلط ہے، ایسال ثواب تو زندہ آدی کو بھی کیا جاسکتا ہے۔ لہذا عبادت کر کے، تلاوت کر کے اس کا ثواب ایسے لوگوں کو پہنچا دو جن کو آپ کی ذات ہے بھی کوئی تکلیف پہنچی ہو، اس کے ساتھ جو زیادتی کی ہے انشاء اللہ اس کی

اللافی ہو جائے گ۔

عمومی دعا کرلیں

اس کے علادہ ایک عموی دعابہ کرلو کہ یا اللہ! جس جس محتم کو بھی ہے تکلیف بیٹی ہو، اور جس جس محتم کو بھی ہے تکلیف بیٹی ہو، اور جس جس محتم کی بھی سے حق تلقی ہو گئ ہو، اے اللہ! اپنے فضل سے اس پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور میرے اس عمل کو اس کے لئے رحمت کا ذرایعہ بناد بیجے اور اس کو بھی سے راضی کر دیجے، اور اس کے دل کو میری طرف سے صاف کر دیجے تاکہ وہ مجھے معاف کر دیجے تاکہ وہ مجھے معاف کر دیجے تاکہ وہ مجھے معاف کر

## ایک غلط خیال کی تروید

علیم الاست حضرت مولانا اشرف علی صاحب تفانوی رحمة الله علیه في الله علیه علیه وعظ میں بید دعا والی حدیث بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا که اس سے کی کو بید خیال نه ہو که حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فی بہت سے گناہ کرنے والوں کو لعنت کی ہے، جبیا کہ آپ علی فی ایک حدیث میں فرمایا:

لَعَنُ اللَّهُ الرَّاشِيْ وَالْمُمُونَّ شِيْ -الله تعالى رشوت لينے والے اور رشوت وينے والے پر عصر لعنت كرے۔ اب بیہ حدیث سن کر رشوت دینے والا یا لینے والا اس غلط فہی ہیں بتلاثہ ہو کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی بیہ لعنت میرے حق میں دعا بن جائے گی، اس لئے کہ خود حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ دعا فرما دی ہے کہ اے اللہ! میں نے جس جس کو لعنت کی ہے وہ لعنت اس کو دعا بن کر گئے۔

وجد اس كى يد بے كہ دعاكى حديث كے شروع ميں بيد الفاظ مجى حضور اقد س صلى الله عليه وسلم نے فرمائے كه:

انما أنا بشر أغضب كما يغضب البشو ال الله الله الله الك انهان بون اور جس طرح اور
انهانوں كو عضه آجاتا ہے الى طرح مجھے بھى عقه آ
جاتا ہے، اس عقے كے متيج بس اگر كبى ميں نے كى كو
كوئى تكليف بہنچائى بو يالعنت كى بو يا بُرا بحلا كہا ہو، تو
اس كواس كے حق ميں وعائل كا لگاہے۔

البداب حدیث اس لعنت کے بارے میں ہے جو آپ علی نے غصة کی حالت میں بشری تقاضے ہے کسی کر لعنت کی ہو، الی لعنت اس کے حق میں دعا بن کر گئے۔ لیکن اگر حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے کسی شخص پر گناہ کی وجہ سے لعنت کی ہو، یادین اور شریعت کے تقاضے سے لعنت کی ہو، تو یہ دعاوالی حدیث اس لعنت کے بارے میں نہیں ہے۔

اب بیہ حدیث سن کر رشوت دینے والا یا لینے والا اس غلط فہی ہیں بتلاثہ ہو کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی بیہ لعنت میرے حق میں دعا بن جائے گی، اس لئے کہ خود حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ دعا فرما دی ہے کہ اے اللہ! میں نے جس جس کو لعنت کی ہے وہ لعنت اس کو دعا بن کر گئے۔

وجد اس كى يد بے كہ دعاكى حديث كے شروع ميں بيد الفاظ مجى حضور اقد س صلى الله عليه وسلم نے فرمائے كه:

انما أنا بشر أغضب كما يغضب البشو ال الله الله الله الك انهان بون اور جس طرح اور
انهانوں كو عضه آجاتا ہے الى طرح مجھے بھى عقه آ
جاتا ہے، اس عقے كے متيج بس اگر كبى ميں نے كى كو
كوئى تكليف بہنچائى بو يالعنت كى بو يا بُرا بحلا كہا ہو، تو
اس كواس كے حق ميں وعائل كا لگاہے۔

البداب حدیث اس لعنت کے بارے میں ہے جو آپ علی نے غصة کی حالت میں بشری تقاضے ہے کسی کر لعنت کی ہو، الی لعنت اس کے حق میں دعا بن کر گئے۔ لیکن اگر حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے کسی شخص پر گناہ کی وجہ سے لعنت کی ہو، یادین اور شریعت کے تقاضے سے لعنت کی ہو، تو یہ دعاوالی حدیث اس لعنت کے بارے میں نہیں ہے۔